

حضرت مولانا مفتى فيكن تقيق عُثماني مظيفة





## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

حفرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب مظلیم مولانا محم عبدالله میمن صاحب ۵را کتو برر/۲ ۲۰۰ جامع مجد بیت المکرم گلشنا قبال مرا چی ولی الله میمن ۳۳۱ ۴۹۱۲ میمن اسلامک پیلشرز خلیل الله فراز (۲۵۵۵۵-2000) خلیل الله فراز (۲۵۵۵۵-2000)

خطاب صنبط وترتیب تاریخ اشاعت مقام باجتمام ناشر کمپوزنگ

## 224

👁 میمن اسلامک پبلشرز ، ۱۸۸ را الیاقت آباد ، کراچی ۱۹

🗞 داراالاشاعت،اردوبازار، کراچی

🐞 مکتبه داراالعلوم کراچی ۱۳

🖨 ادارة المعارف، دارالعلوم كرا چي ۱۳

👁 کتب خانه مظهری ،گلشن ا قبال ،کراچی

🐯 ا قبال بکسینز،صدرکراچی

🥵 مكتبة الاسلام ،البي فلورس ، كورتگي ، كراچي

## يبش لفظ

حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثماني صاحب يدظلهم العالي

الحمد لله وكفئ، وسلام على عباده الذين اصطفى، امابعد!

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکر م گلشن اقبال کرا چی میں اپنے اور سننے والوں کے فائد ہے کے لئے کچھ دین کی ہاتیں کیا کرتا ہے۔اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تمین شریک ہوتے ہیں ، الحمد لللہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائد و ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں ۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہمسب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کمیں ، آمین

احقر کے معاون خصوصی مولا تا عبد اللہ میمن صاحب سلمہ نے کچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو شیپ ریکارڈ رکے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ِ ان کیسٹول کی تعداداب ساڑھے چارسو سے زائد ہوگئ ہے،انہی ہیں سے کچھ کیسٹول کی تقاریر مولا نا عبدالڈ میمن صاحب سلمۂ نے قلمبند بھی فر مالیں اور ان کوچھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا، اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ اصلاحی خطیات "کے نام سے شائع کررے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر براحفر نے نظر ٹانی بھی کی ہے،اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں،ان کی تخ تئے کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں ،اس طرح ان کی افادیت اور بھی بڑھ گئے۔ اس كتاب كے مطالع كے وقت بير بات ذبن من وين جا يے كه بيكوئي با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئ ہے، لہٰذا اس کااسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔اگر کسی مسلمان کوان یا توں ے فائدہ پنچ تو میخض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پراللہ تعالی کاشکر ادا کرنا جا ہے، اورا گر کوئی بات غیرمخاط یا غیرمفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی سی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ ے ہے، کین الحمدللدان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریم نیمیں ، بلکہ سب سے پہلے ہے آپ کواور پھر سامعین کوانی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نه به حرف ساخته مرخوشم، نه بنقش بسته مشوشم

نفے بیاد بیاوتو می زنم، چدعبارت و چدمعانیم

الله تعالیٰ اینے فضل و کرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذرایعہ بنائمیں ،اور بیہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں ، اللہ تعالیٰ سے مزید دعاہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائیں ، آمین ۔

> محرتقي عثاني دارالعلوم كراجيهما

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

# عرضٍ ناشر

الحمد لله ''اصلاحی خطبات'' کی سولہویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں، پندرہویں بلدگی مقبولیت اور افا ویت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے سولہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضا ہوا، اور اب الحمد للله دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف ایک سال کے عرصے میں سے جلد تیارہ ہوکر سامنے آگئی ، اس جلد کی تیاری میں برادر کرم جناب مولا نا عبد الله میمن نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ، اور دن رات انتقاف محنت اور کوشش کر کے سولہویں جلد کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ، اور دن رات انتقاف محنت اور کوشش کر کے سولہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا ، الله تعالیٰ ان کے صحت اور عربیں برکت عطافر مائے ، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تی عطافر مائے ، آمین ۔

منام قارئین ہے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کومزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فر مائے ،اور اس ک لئے وسائل اور اسباب میں آ سانی پیدا فر مائے ،اس کا م کوا خلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فر مائے ، آ مین۔

> طالب دعا الأور م

ولى الله ميمن

# ا جمالی فهرست جلد ۱۹

| صغينبر |   | عنوان                                  |
|--------|---|----------------------------------------|
| 44     |   | ﴿ ا﴾ صحت اور فرصت كي قدر كرلو          |
| 40     |   | ﴿٢﴾ وقت بزی نعت ب                      |
| 29     |   | ﴿٣﴾ نظام الاوقات كي البيت              |
| 14     |   | ﴿ ٣ ﴾ گناه جيموز دو، عابد بن جاؤگ      |
| 1-4-   |   | ﴿٥﴾ '' قناعت''اختيار كرو               |
| 144    |   | ﴿٢﴾ الله كے فيلے يررانتي بوجاؤ         |
| 144    |   | ﴿ ∠ ﴾ بروسيوں كے ساتھ من سلوك          |
| 140    |   | ﴿٨﴾ دوسرول كيل پنديد كى كامعيار        |
| IAF    |   | ﴿٩﴾ چاعظیم صفات                        |
| 4-4    | - | ﴿ ١٠ ﴾ يزول عآكمت يزح                  |
| 441    |   | ﴿ ال بدعات حرام كول؟                   |
| 449    |   | ﴿١٢﴾ آوازبلندنه کریں                   |
| tor .  |   | ﴿ ١٣ ﴾ ملاقات اورفون كرنے كي آواب      |
| 146    |   | ﴿ ١٣﴾ ہرخبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے     |
| MAD    |   | ﴿ ١٥﴾ زبان كوضيح استعال كرين           |
| 140    |   | ﴿١٦﴾ الله كاحكم بي جون و چراتشليم كرلو |
| 4.2    |   | ﴿٤١﴾ حق كى بنياد بردوسر عكاساتهدو      |

# فهرست مضامين

| صفحة نمبر | عنوان                                   |
|-----------|-----------------------------------------|
|           | ﴿ صحت اور فرصت کی قدر کرلو ﴾            |
| 19        | د ل زم کرنے والی احادیث                 |
| ۳.        | یہ بہت اہم حدیث ہے                      |
| ١١        | حضرت مفتی صاحبٌ اور حدیث بالا           |
| 141       | صدية كاترجمه                            |
| ١٣١       | برنعمت يرتمن حق                         |
| 44        | صحت اور فراغت کی قدر کرلو               |
| ۳۳        | شیطان کے بہکانے کا نداز                 |
| mm        | نوافل الله کی محبت کاحق میں             |
| 44        | جنت اورمغفرت کی طرف دوڑ و               |
| 40        | نیک کام کوٹا اونبیں                     |
| 40        | نیک کام کاخیال''اللہ کامہمان'' ہے       |
| 44        | گناہ چیوڑنے کا کام مت ٹالو              |
| 44        | عنا ہوں ہے نجات کا پیطریقہ نبی <u>ں</u> |
| 44        | گناه کرنے ہے تشکین حاصل نہیں ہوتی       |
| TA        | تؤبہ کے بھروسہ پر گناہ کر لینا حماقت ہے |

| A  |  |
|----|--|
| /% |  |
|    |  |

| صفحنبر | عنوان                              |
|--------|------------------------------------|
| ۳۸     | ایک نصیحت آ موز واقعه              |
| 49     | اس واقعہ ہے تین سبق                |
| 4.     | جب ہاتھ پاؤل حرکت کرنا جبور دیں گے |
| 4.     | س چیز کاانتظار کرر ب بود           |
| p.     | كيا فقروفا قه كانتظار ہے؟          |
| 71     | كيامالدارى كانتظار ٢٠              |
| 41     | کیا بہاری کا انتظار ہے؟            |
| 44     | كيابوها به كانتظار كرر به دو؟      |
| Ph.    | يه بي شيور پيغمبري                 |
| 44     | کیاموت کا نظار کرر ہے ہو؟          |
| Wh.    | خلاصه                              |
|        | وقت بڑی نعمت ہے                    |
| 84     | تتهيي                              |
| PV     | پھروہ سر ماییڈ وب گیا              |
| PA.    | عمرِ فِسانه سازگزر تی چلی گنی      |
| r9     | پانچ چیز وں کوغنیمت مجھو<br>بار :  |
| r9     | جواني كوغنيمت مجھو                 |
| ۵٠     | صحت كوغنيمت مجهو                   |
| ۵٠     | عبرتناك واقعه                      |

| صفحه بمر | عنوان                                 |
|----------|---------------------------------------|
| ۵۱       | صاحب زادی کا حال                      |
| ۵۱       | فرصت كوغنيمت مجهو                     |
| DY       | زندگی کوتول ټول کرخرچ کرو             |
| DY       | '' فرصت نبین' ایک بہانہ ہ             |
| 54       | بيچاس سال پيلے كاتصور                 |
| 24       | ''ام الامراض' وقت كي قدرنه كرنا       |
| Dr       | بزرگوں کا وقت کو استعال کرنے کا انداز |
| ۵۵       | یے فائدہ کا موں میں وقت ضائع کر نا    |
| ۵۵       | حپار پیسے کا فائدہ                    |
| ۵۵       | ایک بنیے کا قصہ                       |
| 04       | فائدہ نہ ہونا نقصان ہے                |
| 24       | وقت کی اہمیت کا احساس پیدا کر و       |
|          | ﴿ نظام الاوقات كى اہميت ﴾             |
| 41       | Lujar                                 |
| 44       | ا پنانظام الا وقات بنالو              |
| 44       | شيطان كي كوشش                         |
| 44       | شیطان کمزور ہے                        |
| 44       | شيطان ڈھیر ہوجائے گا                  |
| 75       | بركام مين ايك مرحله                   |

| صفحتمبر | عنوان                                   |
|---------|-----------------------------------------|
| 494     | کب تک دل کی گھراہٹ کے غلام رہو گے؟      |
| 40      | مرف دوباتوں پرعمل کراو                  |
| 44      | ستی کے غلام کب تک رہوئے؟                |
| 44      | فخر کے بعدد عاکرلو                      |
| 44      | ان دعا وَل كامعمول بناليس               |
| 49      | رات کوسوتے وقت دن کا جائز ہ             |
| 79      | شام کاا نتظارمت کرو                     |
| 49      | اگرييآپ کې زندگی کا آخري دن ہوتو!       |
| ۷.      | ہم ٹائم میبل پر کسے عمل کر کتے ہیں؟     |
| 41      | ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی کی کب گنجائش ہے؟ |
| 41      | ال وقت علاوت جيموڙ دو                   |
| 24      | " وستى ئىندىنېيى                        |
| 44      | حضرت تھانوی اور معمول کی پابندی         |
| 44      | اس وقت معمول ٹو نے کی برواہ نہ کرو      |
| 44      | ميرى ايك الجهن                          |
| 24      | سے سنیف سے کے لکھ رے ہو؟                |
| 40      | وین نام ہے وقت کے تقاضے برعمل کرنے کا   |
| 4       | ايك نواب صاحب كالطيف                    |
| 44      | كام كى اجميت ، ما وقت كا تقاضا          |
| ۷۸      | بیوی کی تیمار داری میاچآبه میس جانا     |

| صفنب | عنوان                                    |
|------|------------------------------------------|
| 41   | نما زحرم شريف ميں يام جد شہدا و ميں      |
| 49   | شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں            |
| ۸۰   | ہرصدماللہ کی طرف ہے ہ                    |
| ٨٠   | مستی ہے بچو                              |
| Αl   | محابه كرام كاطرزعمل                      |
| Αl   | بير تياس درست نبيس                       |
| ٨٢   | مس كاحق ضائع نهيس كيا                    |
| Ar   | بیکام ہرایک پرفرض نیں<br>برائی پرفرم نین |
| ۸۳   | ييدين کي صحيح تشر تي منبيس               |
| ۸۳   | دین کا ہرکام وقت کے تقاضے کے تالع ہے     |
| ۸۴   | حضرت عثان غنی " کوغز دو بدرے روک دیا گیا |
| ۸۵   | مس وفت کیامطالبہ ہے<br>ع                 |
| ۸۵   | عمل پابندی ہے کرو                        |
| ۸٩   | بهترین مثال                              |
|      | ﴿ گناه جِمور دو، عابد بن جاؤگے           |
| 9.   | Augus .                                  |
| 4-   | عبادت گزار کیمے بنو گے؟<br>نا            |
| 91   | تعلی عبادات نجات کے لئے کافی نہیں؟       |

سفى تمبر عنوان گنا ہوں کی مثال حلال کھانے کی فکر کرو دونوں میں ہے کون افضل ہے؟ دوعورتول كاواقعه 914 زیاده فکراس کی کریں 95 یہ بروی خطرناک بات ہے 90 94 بدمگمانی کوجیموژ دو افواہ پھیلا ٹا گناہ ہے 94 44 ملازمت کے اوقات بورے دے رہے ہو؟ جایانی کهه کر مال فروخت کرنا 94 4 4 مشکھیلناحرام ہے حجوثا مرثيفكيث بنوانا 41 عبادت نام ببندگ كا 99 زبان کی حفاظت کرو زبان ہے نکلنے والا ایک کلمہ مجالس ميس غيبت اور تنقيد مبلي تولو پھر بولو 1-1 حقیقی مجامد کون؟ آ نکھ، کان اور زبان بند کراو

| صفحة نمبر | عنوان                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 11A       | وولت نے بیٹے کو ہا پ سے دور کر دیا                      |
| 119       | اولا د کا قرب بڑی نعت ہے                                |
| (14       | اس مقدار بررامنی ہو جا ؤ                                |
| 144       | میرے پیانے میں کیکن حاصل میخانہ ہے                      |
| 171       | تجارت کوتر تی دینا قناعت کے خلاف نبیں                   |
|           | ﴿ الله ك في برراضي موجاو ﴾                              |
|           |                                                         |
| 140       | يمهيد                                                   |
| 174       | اس كا نئات مِن تمن عالم بيب                             |
| 112       | رنج اور تکلیف ضرور پنج گ                                |
| 114       | ول على شكايت ندمو                                       |
| IYA       | 'رونے کی اجازت دیدی                                     |
| IPA       | جوالله کی مرضی و بنی میری مرضی                          |
| 174       | حضرت خضر ہے ملا قات کا حکم                              |
| 14.       | حضرت موی علیه السلام کا خاموش ندر جنا                   |
| 114       | ان کی دنیااور ہے                                        |
| ושץ       | ا <b>برواقعه میں حکمتیں پوشید</b> ہیں<br>ساقت سے کر ہیں |
| 144       | <u>نچ کوتل کرنے کی حکمت</u><br>میں ہے۔                  |
| 144       | ا پی عقل کوچیموژ د و                                    |
| 146       | موی علیہ السلام کی پر ورش فرعون کے گھر بیں              |

|      | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صفحة | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144  | ا عبرتناك واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140  | عند ادېر ملک الموت کاترس کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144  | ایک آوی پردومر دبیترس کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 184  | ا انبیاء کیم السلام پر بلائیس سب سے زیادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ITA  | زار له آیے میں حکت اور مسلحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144  | ا بيدنزلد عذاب تعايانهيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144  | القوييض كامل اختيار كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.  | از الراب ميں بے شار فوائد<br>حج سے التحب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ile- | تخ یب کے بعد تغییر ہوتی ہے<br>اللہ کے نیصلے پر راضی ہو جا ؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 161  | السرك يح يررا ل بوجاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 149  | المراجعة الم |
| 164  | پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک<br>جبر تیل علیہ السلام کا مسلسل تا کید کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 145  | بیرس عید اسلام ه س ما کید کرنا<br>پردوسیول کی تین قسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 145  | پرونیون کا بین<br>تموژی در یکا سانقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ILV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 164  | الله کووه ینده پژاپیند ہے<br>غنج :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 164  | ینی تہذیب ہے<br>آگ لکنے کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.  | ا ل مے اواقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| فخه نمبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.      | جھو نپرژی والابھی پڑوی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101      | مفتى اعظم ہند كا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 154      | يه كيه لوگ تھ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۵۳      | ساری زندگی کیچے مکان میں گز ار دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100      | تا كه پژوميوں كوحسرت نه بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100      | ساتھ کی د کان والا پڑوی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 104      | سبق آموز واقعبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104      | آج طلبود نیا کی دوڑ نگی ہوئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104      | برصغیر میں اسلام کی ابتدا کی طرح ہوئی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 104      | د <b>بوار پرههتر رکھنے کی</b> اجاز ت<br>سرچہ تا ہیں نہ مسل بھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144      | یز وی سے حقوق میں غیر مسلم داخل ہے<br>تر روس بر بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.      | تعوزی دیرکا سائقی<br>اال مغرب کی ایک اچھی صفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141      | الى سرب ما يب الله ما الله ما يب |
| 144      | اہوری کووٹر کی اواقعہ<br>مصافحہ کرنے پرائیک واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144      | ھی در رہے ہیں وہ تھ<br>حجراسود پر دھکم بیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 148      | ایک <i>شهر</i> ی بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1414     | : اسلام میں پورے داخل ہو جا ؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | ﴿ دوسروں کے لئے بیندیدگی کامعیار ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144      | يمبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| صفحتبر | عنوان                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| API    | جوتم اپنے لئے پند کرتے ہو                  |
| 144    | الجھے اس سے نفرت ہوجاتی ہے                 |
| 149    | الجھ ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے              |
| 14.    | جرکا م کواس معیار پرتو لو                  |
| 14.    | کھانے کے بعد پان کھا تا                    |
| 141    | پڑھنے والے کو تکلیف شہو                    |
| 144    | محلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسک  |
| 144    | اگر میرے ساتھ بیدمعاملہ ہوتا تو!           |
| 144    | فرائض کی پرواونیس جفوق کامطالبہ پہلے       |
| 149    | ملازمت میں بیطریقه کارمو                   |
| 140    | تنخوا و گھٹانے کی درخواست                  |
| 144    | وو پیانے بنار کھے ہیں                      |
| 144    | ساس بہو کے جھڑے کا وجہ                     |
| 144    | ای طریقے کوختم کرو                         |
| 144    | میری مخلوق سے محبت کرو                     |
| 144    | ا يك محاني كاوا تعه                        |
| 14.    | «هزت عاد نی مسیر کا ہرا کیک کیلئے دعا کرنا |
| IAI    | پانچ ين هيحت                               |
|        | ﴿ جِارِظيم صفات ﴾                          |
| IAO    | يه چار صفتي يوى دولت بين                   |

| صفحة نمبر | عنوان                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PAL       | میلی صفت: امانت کی حفاظت                                                   |
| 144       | انبوت سے پہلے آپ کے مشہورا وصاف                                            |
| 144       | ا مانت کاوسیع مغہوم                                                        |
| 144       | دومري صفت: بات ي سچا کی                                                    |
| 144       | بات کیا ہے کیا بن جاتی ہے                                                  |
| 144       | میری طرف منسوب ایک خواب<br>دن به                                           |
| 14.       | نقل کرنے میں احتیاط کریں                                                   |
| 19.       | ا یک محدث کی احتیاط                                                        |
| 141       | حضرت تغانویؒ اوراحتیاط                                                     |
| 147       | غفلت اور لا پر واہی بڑی بلا ہے<br>م                                        |
| 192       | اگرآپ کی تفتگور یکار ڈیمور ہی ہوتو!                                        |
| 198       | ہرلفظ ریکارڈ ہور ہا ہے۔<br>                                                |
| 190       | تىسرى مفت: خوش اخلاقى                                                      |
| 195       | خوش اطلاق کیا چرہے؟                                                        |
| 148       | مغربی مما لک اورخوش اخلاتی                                                 |
| 144       | عنجارتی خوش اخلاقی<br>د شده به قرار کرده کرده کرده کرده کرده کرده کرده کرد |
| 194       | خوش اخلاقی کیے ہیدا ہوگی؟<br>تعضیری                                        |
| 194       | ا تواضع پیدا کریں<br>در مضم                                                |
| 191       | تواضع سے بلندی عطا ہوتی ہے<br>منا جہت ہے گئی ۔                             |
| 199       | ا پنی حقیقت برغور کریں                                                     |

|          | (1)                                      |
|----------|------------------------------------------|
| صفحة نبر | عنواان                                   |
| 4        | '' بیت الخلاء'' د کان معرفت              |
| 7        | ا ہے آپ کو خادم مجمو                     |
| 4.1      | منصب کے نقاضے رعمل کرنا دوسری بات ہے     |
| 4.1      | خوبصورت مثال                             |
| 7.7      | استاذ ، يخيخ اور باب كا دُ اشما          |
| 4-4      | حضرت تغانویؑ کاطرزعمل                    |
| 4.4      | تواضع بزرگوں کی محبت ہے حاصل ہوتی ہے     |
| 4.4      | جنت مسکینوں کا گھر ہے                    |
| 4.4      | چونگی صفت القمد کا پاک ہونا              |
| 4-4      | حرام کی ظلمت اورنحوست                    |
| 4.0      | ٔ حلال کھانے کی نورانیت<br>*             |
|          | ﴿ يرول ع آكمت يرحو                       |
| 41.      | سورة الحجرات دوحصوں پرمشتل ہے            |
| ۲1۰      | قبیلہ بوتیم کے دفد کی آ مد               |
| YII      | حصرات شیخین کااپے طور پرمقرر کرنا        |
| 711      | دوغلطیا <i>ل سرز د ہوئم</i> یں<br>میزن   |
| 717      | ا میل غلطی پر عبیه<br>میلی ملطی پر عبیه  |
| YIY"     | يةر آها مت تك رہنمائی كرتاد ہے گا        |
| 714      | حضور الله المازت کے بغیر گفتگو جا ترنہیں |

| صغينبر | عنوان                                             |
|--------|---------------------------------------------------|
| 714    | عالم ہے پہلے گفتگو کرنا جا تزنہیں                 |
| 717    | راتے میں بی یاعلاءے آگے بڑھنا                     |
| 110    | سنت کی اتباع میں کامیا بی ہے                      |
| 410    | تمین صحابہ کے عبادت کے اراد ہے                    |
| 714    | کوئی شخص نی ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا                 |
| YIL    | حقو ق کی ادا کیگی اتباع سنت ہے                    |
| PIA    | دین اجاع ' کانام ہے                               |
| PIA    | بارش میں گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت               |
| 119    | حضرت عبدالله بنعباس رفنى الله تعالى عنهما كاواقعه |
| 44.    | الشرية رو                                         |
|        | ﴿ برعات حرام كيول؟ ﴾                              |
| 777    | يمهيد                                             |
| 777    | دین میں اضا فہ کرنا                               |
| 444    | ان چیز وں کا استعال جائز ہے                       |
| 774    | ہر بدعت گراہی ہے                                  |
| 444    | بدعت گمراہی کیوں ہے؟                              |
| 444    | شب برأت من سور كعات نفل يرهنا                     |
| 744    | ہم کوئی گناہ کا کامنہیں کررہے                     |

| صغينبر      | عنوان                                            |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 244         | مغرب کی تین کے بجائے جارر کعت پڑھیں تو کیا نقصان |
| 444         | الفطار کرنے میں جلدی کیوں؟                       |
| 44.         | عید کے دن روز ہ رکھنے پر گنا ہ کیوں؟             |
| 441         | سغر میں جارر کعت پڑھنا گناہ کیوں؟                |
| 744         | شب برأت بین حلوه گناه کیون؟                      |
| 777         | اليسال ثواب كالمتيح طريقه                        |
| <b>የሥ</b> የ | تیجه کرما گناه کیوں؟                             |
| 440         | عمیر کے دن محلے ملنا بدعت کیوں؟<br>              |
| 420         | فرض نماز کے بعداجما عی دعا کا تھم                |
| 744         | المريمل جائزے                                    |
| 444         | قبرول پر پھول کی جا در چڑھا تا                   |
| YTA         | .خلاصہ                                           |
|             | ﴿ آوازبلندنه کریں ﴾                              |
| 444         | يمهيد                                            |
| 444         | دوهم                                             |
| 444         | المجلس نبوی کاایک ادب<br>مرین                    |
| 444         | د دسرے کو تکلیف نہ پہنچے                         |
| 444         | بلندآ وازے بات کرنا پیندید ہنیں                  |
| 440         | بلندآ واز ہے کان میں خلل ہو جا نا                |

| صغيبر | عنوان                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444   | لا وَ وْ الْهِ بِيكِرِ كَاعْلِطِ اسْتَعَالَ                                                           |
| 444   | وین کے نام پرنا جائز کام کرنا                                                                         |
| ۲۳۷   | ایک داعظ کاواقعہ                                                                                      |
| 445   | مار مارکو بیسونثا تو ژووں گا                                                                          |
| YP'A  | بلندآ واز عے قر آن شریف پڑھنا                                                                         |
| 114   | تہجد کے لئے اُٹھتے وقت آپ کا نداز                                                                     |
| 10.   | قانون کپ حرکت میں آتا ہے؟                                                                             |
| 10.   | اللہ کے ذکر کیلئے آواز پست رکھنے کا تھم                                                               |
| 401   | آ واز نکلنا بری نعمت ہے                                                                               |
| 704   | - خلاصہ                                                                                               |
|       | ﴿ ملا قات اورفون کرنے کے آداب ﴾                                                                       |
|       |                                                                                                       |
| 100   | يمهيد                                                                                                 |
| 754   | وورے بلاناادب کے خلاف ہے                                                                              |
| 764   | <b>حضورا قدس بنائي پر در د د د سلام کا طريقه</b>                                                      |
| YAA   | <b>حاضرونا ظرکے عقیدے ہے</b> پکارنا                                                                   |
| 494   | '' <b>یارسول اللہٰ'' کہناا</b> دب کے خلاف ہے<br>جینہ میشند کر میں |
| 709   | حضور ﷺ کے درواز بے پر دستک وینا                                                                       |
| 14-   | استاد کے دروازے پر دستک دینا<br>حضرت عبداللہ بن عباس کیلئے حضور ﷺ کی دعا                              |

| صغينبر | عثوان                                     |
|--------|-------------------------------------------|
| 741    | علم سکینے کیلئے ادب کالحاظ                |
| 744    | جانے سے مہلے وقت لیلو                     |
| 444    | میز بان کے حقوق مہمان پر                  |
| 744    | حضورا قدرسﷺ کا ایک واقعہ                  |
| 140    | حضور اللهائے برائبیں منایا                |
| 440    | فون کرنے کے آواب                          |
| 744    | کمی بات کرنے سے پہلے اجاز ت لیلو          |
|        | ﴿ ہر خبر کی شخفیق کر نا ضروری ہے ﴾        |
| 149    | م<br>ممهيدونر چربه                        |
| 14.    | آيت كاشان نزول                            |
| 741    | قامد کے استقبال کیلے بستی ہے باہر نکلنا   |
| 441    | حغرت دلید بن عقبهٔ کاواپس جانا            |
| 747    | المحقیق کرنے پرحقیقت واضح ہوئی            |
| 744    | ن سنائی بات پریفین نہیں کر ہا جا ہے       |
| 444    | افواه پھيلانا حرام ہے                     |
| 454    | آج کل کی سیاست                            |
| KY     | حجاج بن يوسف كي غيبت جائز نبيس            |
| 740    | سی ہوئی بات آ کے پھیلانا جھوٹ میں داخل ہے |
| 440    | پہلے تحقیق کرو، پھرزبان سے نکالو          |

| مغرنبر | عنوان                                          |
|--------|------------------------------------------------|
| 464    | ا فوا ہوں پر کان نہ دھریں                      |
| 722    | جس سے شکایت کپنجی ہوا س سے بوچیدلیں            |
| 741    | باتوں کو ہڑھا کہ خاکر پیش کرنا                 |
| 741    | ائنی ہوئی بات زبان سے نکلے                     |
| 449    | حضرات محدثين كي احتياط                         |
| 449    | ايك محدث كاواقد                                |
| ۲۸۰    | صدیث کے بارے میں ہمارا حال                     |
| YA-    | مکومت پر بہتان لگا نا                          |
| PAL    | ویی مدارس کے خلاف دہشت گردہونے کا پروپیکنڈا    |
| YAY    | ویی مدارس کامعائنه کرلو                        |
| YAP.   | الملامغروضے قائم کرکے بہتان لگانا              |
| YAP    | پہلے خبر کی محقیق کر او                        |
|        | ﴿ زبان کوسیح استعمال کریں ﴾                    |
| YAZ    | Arrice .                                       |
| YAA    | نب.<br><b>ذمه دارانسان کار دری</b> اختیار کر د |
| YAA    | زبان عظیم فحت ہے                               |
| 1/19   | زبان کی قدر بے زبان ہے پو کھیے                 |
| 14-    | تمام مینیں حرکت کر ہی ہیں                      |
| 19-    | سوچ کرزیان کواستعمال کرو                       |

| -:-    |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| صفحنبر | عنوان                                          |
| 741    | ایک ایک لفظ ریکار ڈیور ہا ہے                   |
| 141    | اس وقت کیوں مختاط گفتگو کرو کے؟                |
| 797    | ة مدواد بنغ كى فكركرين                         |
| 444    | جموث بدترين سواري                              |
| 4984   | الو ي كيول جنم في بين؟                         |
| 797    | سارے جھکڑے تم ہوجائیں                          |
|        | ﴿ اللَّهُ كَاحَكُم بِ جِون و جِراتُسليم كرلو ﴾ |
|        |                                                |
| 194    | يمبيد                                          |
| 794    | تمہاری رائے کاحضور علیہ کی رائے سے مخلف ہونا   |
| 799    | خبری تحقیق کر لینی جا ہے                       |
| 199    | متح <b>تی</b> ق کے نتیجے میں بات واضح ہوگئی    |
| ۳      | رسول براه راست الله کی مدایت پر چلتے ہیں       |
| 4.1    | عقل ایک حدتک فیصلہ کرتی ہے                     |
| 4.1    | رسول کا تھم مانو، جا ہے عقل میں آئے یانہ آئے   |
| ۲۰۲    | '' هَكِت' اور'' فا كدے'' كاسوال                |
| W: p   | ابيا''نوک''ملازمت ہے نکال دینے کے قابل ہے      |
| 7.7    | ہم اللہ کے''بندے'' ہیں                         |
| 4.4    | '''کاسوال بے عقلی کی دلیل ہے                   |
| 4-0    | آج كل كے ليڈروں كا حال                         |

| صغيبر | عنوان                                                |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٣-۵   | ، د <b>صلح حدید بی</b> ا میں وب کرصلح کیوں کی عمیٰ ؟ |
| ٣.4   | خلاصہ                                                |
|       | ﴿ حِنْ كَي بنياد پردوسر كاساتهدو ﴾                   |
| 41.   | تتهييد                                               |
| 71-   | ورية مظلوم كاسماتحد و                                |
| 411   | نسل یا زبان کی بنیا د برساتمه دو                     |
| 411   | اليےمعاہدے كى اجازت نبيں                             |
| 717   | ظالم کوظلم سے روکو                                   |
| 414   | وونوں کے درمیان صلح کرادو                            |
| 414   | اسلامی اخوت کی بنیادا یمان ب                         |
| ١١١٢  | مسلمان کو بے بار دید د گارمت جیوڑ و                  |
| 410   | وولتمندمعا شرے کا حال                                |
| 410   | كلمد ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ ﴾ كارشة              |
| 414   | قرآنی تعلیمات ہے دوری کا نتیجہ                       |
| 414   | مسلمان کوتل کرنے کی سزا                              |
| 414   | اس وقت کسی کا ساتھ مت د و                            |
| MY    | فنن <b>د کے وقت ا</b> پنے گھر میں جیٹھ جا ؤ          |
|       |                                                      |



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۹

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# صحت اور فرصت کی قدر کرلو

الْحَمْدُ لِلَهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنْ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيهِ، وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِانَفُسِنَاوَ مِنْ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِيْ لَهُ، وَاشْهَدُانَ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصِلًا لَهُ وَمَن يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِيْ لَهُ، وَاشْهَدُانَ لَا اللّهُ فَلاَ مُحَدِّدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَوْلَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيماً كَثِيرًل

اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم:نِعُمَتَانِ مَغُبُولًا فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ\_

(بحاري، كتاب الرقائق، باب ما جاء في الصحة و المراخ، حديث نمبر ٦٠٤٩)

### دل نرم کرنے والی احادیث

بزرگان محترم و برادران عزیز! حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل کتاب "کتساب السرف ف"کے نام سے محدثین قائم فرماتے ہیں،اوراس باب میں وہ احادیث ازتے ہیں جوانیان کے دل میں ترمی اور رفت بیدا کرتی ہیں، اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہیں، ایک احادیث کو گئر پیدا کرتی ہیں، ایک احادیث کو افراق ہیں ہونیا ہے بے رغبتی اور زهد بیدا کرتی ہیں، ایک احادیث کو استعقل کتاب مرتب کروی ہے، جیسے حضر ت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیہ نے کشاب المزهد والسرف الله علیہ کی کتاب المزهد والسرف الله کا بالاحداث ہے، حضرت موسل محدین خبل رحمة الله علیہ کی کتاب الزهد ہے، حضرت علی الله علیہ کی کتاب الزهد ہے، اس موضوع پر حضور صلی الله علیہ وسلم کی ایسی بجیب احادیث ہیں جن کے الفاظ تو مختصر ہیں، لیکن وہ احادیث انسان کی اعتبار سے بری جائی ہیں، اگر آ دمی ان پرغور کرے تو وہ احادیث انسان کی اصلاح کے لئے بے نظیر ہیں۔ الله تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو بجھتے اور ان کی قدر اصلاح کے لئے بے نظیر ہیں۔ الله تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو بجھتے اور ان کی قدر کرنے اور ان کی قدر کرنے اور ان بیٹل کرنے کی تو فی عطافر مائے ، آھن۔

#### یہ بہت اہم حدیث ہے

اس وقت میں نے انہی احادیث میں ہے ایک حدیث آپ کے سامنے الاوت کی ،امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ''فیج ابخاری' میں'' کتاب الرقاق'' کوای حدیث ہے شروع فر مایا ہے۔امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج اور اسلوب بڑا عجیب وغریب ہے ، جب وہ کسی کتاب میں کوئی باب قائم کرتے ہیں ،اور پھر اس کے تحت جو حدیث لاتے ہیں ،وہ ایک سوچی بچی اسکیم کے تحت ہوتا ہے ،'' کتاب الرقاق' میں سب سے پہلے اس حدیث کولا کر گویا انہوں نے اس بات کا اظہار فر مایا ہے کہ اس موضوع پر جو احادیث ہیں ،ان میں بید حدیث' اصل' کی حیثیت رکھتی ہے ، اور بید حدیث دوسری احادیث ہیں ،ان میں بید حدیث' اصل' کی حیثیت رکھتی حدیث میں بڑی بجید و فریب ہوایت ہے۔

#### حضرت مفتى صاحب اور حديث بالا

میرے والد ما جدحفرت مولا نامفتی محرشفی صاحب رحمة الله علیه بیر صدیث الله علیه بیر صدیث الله علیه بیر مدیث بر بیان بھی فر مایا، بلکه جب آپ پاکتان جرت کرنے کے بعد پہلی مرتبدوار العلوم ویو بند تشریف لے گئے، تو وار العلوم ویو بند کے اساتذہ اور طلباء نے درخواست کی کہ پچھ بیان فرمائیں۔ اس موقع پر آپ نے ان کے سامنے جو بیان فرمایا، اس جس فرمایا کہ آپ حضرات شاید اس انظار میں ہول کے کہ میں یہاں کوئی علمی تقریر کروں گا، یا وار العلوم ویو بند میں ہول کے کہ میں یہاں کوئی علمی تقریر کروں گا، یا وار العلوم ویو بند میں ہوں کے کہ میں یہاں کوئی علمی تقریر کروں گا، یا وار العلوم ویو بند میں ہوت کر چکا ہوں، البذا میں اس کے بجائے کوئی خشک یہاں وار العلوم اور اس کی تخریح کوئی خشک بات ہوں، اور پھر آپ نے بہی صدیث پڑھی اور اس کی تشریح فرمائی۔ حدید یہ کا تر جمہد

بہر حال اس حدیث میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ
''نِعُمَنَانِ مَغْبُونٌ فِنْهِمَا کَئِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحْةُ وَالْفَرَاءُ ''فر مایا کہ اللہ جل شانہ
کی دوفعتیں الیمی جی جن کے بارے جی لوگ بڑے دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں
کہ جب رہنجت ہمیں حاصل ہے تو اب ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی ، ایک' صحت' کی نعمت اور دومرے''فراغت'' کی نعمت ان دونعتوں کے بارے جی لوگ کی نعمت اور دومرے''فراغت'' کی نعمت ان دونعتوں کے بارے جی لوگ کیکڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔

هرنعت پرتین حق

انسان کے او پراللہ تعالی کی بے شار نعتیں ہرآن ہر لحد بارش کی طرح برس

ربی ہیں،انبان ان نعتوں کو شاریھی نہیں کرسکا،اور ہر نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کی قدر پہچانی جائے،اس پر شکر ادا کیا جائے،اوراس کا شیح استعال کیا جائے، ہر نعمت پر یہ تین حقوق ادا کرنے لگے تو اس کا ہیڑا پارہو جائے،حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ دو نعمیں الی جیں کہ انبان ان کے بارے میں دھوئے میں پڑا ہوا ہے، وہ نعمیں ہیں، "صحت" اور" فراغت"۔
کے بارے میں دھوئے میں پڑا ہوا ہے، وہ نعمیں ہیں، "صحت" اور" فراغت"۔
انبان اس دھوکہ میں پڑا ہوا ہے کہ یہ صحت اس وقت جو جھے حاصل ہے،وہ رہے گی، آخ میں تندرست ہوں تو کل بھی رہوں گا،اور پرسوں بھی رہوں گا،ای دھوئے کے نتیج میں صحت کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں،اورانسان اسے نیک دھوئے کے نتیج میں صحت کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں،اورانسان اسے نیک کاموں کو ٹالنار ہتا ہے، یہی معاملہ "فراغت" کا ہے کہ انبان کو اس وقت فراغت میں میسر ہے،اور وقت خالی ہے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فارغ ہی رہوں گا،الہٰداوہ میسر ہے،اور وقت خالی ہے،اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فارغ ہی رہوں گا،الہٰداوہ نیک کاموں کو ٹالنار ہتا ہے۔

#### صحت اورفراغت کی قدر کرلو

یہاں تک کہ دہ ''صحت''جس کی بنیاد پر نیک کا موں کوٹال رہاتھا کہ آج نہیں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، وہ صحت ڈھل جاتی ہے، اور انسان پر بیاری آجاتی ہے، اور انسان پر بیاری آجاتی ہے، اور پھر کا م کرنے کا موقع نہیں رہتا فراغت میں بھی کا موں کوٹالٹارہا ہے کہ انجمی جلدی کیا ہے، کل کرلیں گے، پرسول کرلیں گے، یہاں تک کہ فراغت ختم ہوجاتی ہے، اور مشغولیت آجاتی ہے، اور پھر وقت نہیں ملتا۔ ای لئے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو! صحت کی جو نعت ہے، اس کی قدر پیچا تو، اور اس کو صحیح مصرف پرخرچ کرلو، تو دھو کے سے چکا جا و گے۔ اس کی قدر پیچان لو، اس کو کی جے، اس کی قدر پیچان لو، اس کو کی جے مصرف پرخرچ کرلو، تو دھو کے سے چکا جا و گے۔ اس کی قدر پیچان لو، اس کو کی جا و گے۔

ورنہ یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں کو ٹالتے ٹالتے آدمی بیمار پڑجا تا ہے، اور پُھر دنیا ہے جانے کا وقت آجا تا ہے، اس وقت بیر حسرت ہوتی ہے کہ کاش اپنی جوانی کی حالت میں اور اپنی صحت کی حالت میں اپنی فراغت کی حالت میں پکھ کام کرلیا ہوتا، اور آخرت کے لئے کوئی پونجی جمع کرلی ہوتی۔

شیطان کے بہکانے کا انداز

و یکھے! جوآ دی صاحب ایمان ہوتا ہے،اس کوشیطان براہ راست اس طرح نہیں بہکاتا کہ تو ہے ایمان ہوجا، یا تو نماز چھوڑ دے، یا روزہ چھوڑ دے۔ ایک صاحب ایمان کو اس طرح نہیں بہکاتا ... کیوں؟اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ سے صاحب ایمان ہے، اگر اس سے یوں کہاجائے گا کہ تو ہے ایمان ہوجا، یا تو نماز چھوڑ دے، یاروزہ چھوڑ دے تو وہ بھی بھی اس کی سے بات نہیں بانے گا۔اس لئے شیطان صاحب ایمان پر دوسر ہے جہ نے آ زماتا ہے، وہ اس طرح کہ صاحب ایمان سے نیسنا کہ فلال نیک کام ہے، اس کو کرنا چا ہے، اب شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ بال یہ نیک کام ہر در کرنا چا ہے، اب شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ بال یہ نیک کام ضرور کرنا چا ہے، لیکن جلدی کیا ہے؟ آئ ذرام صروفیت ہے، فلال فلال کام کرنے ہیں، کل سے بیکام شروع کریں گے، جب کل آجائے گا توشیطان سے بہکائے گا کہ آئ تو فلال عذر چیش آگیا، فلال کام چیش آگیا، کل سے شروع کریں گے، جب کل آجائے گا کہ آئ تو فلال عذر چیش آگیا، فلال کام چیش آگیا، کل سے شروع کریں گے، کام اوروہ کل بھی نہیں آئے گا۔

مریں گے، کل کل کرتے اس نیک کام کوٹالنا جائے گا،اوروہ کل بھی نہیں آئے گا۔

یہ ہے شیطان کاح بہ جوصاحب ایمان پرآز ماتا ہے۔

نوافل الله كي محبت كاحق بي

دل میں بید خیال اور فکر تو ہے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے ، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو، اور نیکیوں کا حساب و کتاب ہوتو ہماری نیکیوں کا پلہ

جمک جائے ، پیرخیال اور فکر تو ہے ، لیکن جب عمل کا وفت آتا ہے تو اس وفت ٹالنے کا سلسله شروع ہوجاتا ہے، مثلاً بیتو معلوم ہے کہ جس طرح فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق میں ،ای طرح نوافل بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق میں ،اس لئے بندہ کچھنو افل بھی ادا کرے، کچھ ذکر کرے، تسبیحات بڑھے، دعا تمیں کرے، اور جب تک انسان نوافل ادانبین کرتا، عام طور براس دفت تک فرائض و واجبات میں بھی استفقامت بیدانہیں ہوتی ۔ یا مثلاً تبجد کی نماز ہے، آ دمی روز بیرو جتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنی جا ہے،اب شیطان اس کو پینہیں کیے گا کہ تہجد مت پڑھنا،اس ہے تہاری نیندخراب ہوگی ، بلکہ اس طرح بہکائے گا کہ باں تبجدیز صنا بزی اچھی بات ہے، کیکن انتاء اللہ کل سے شروع کریں گے، اور کل الارم لگا کر سوئیں گے، جب کل آئی تو کوئی اور عذر کردیا که آج تو نیند کاغلبہ ہے، کل سے شروع کریں گے۔اس طرح وہ ٹال رہے گا ،اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ''صحت'' کی جونعت اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہے، جس میں وہ تبجد کی نماز پڑھ سکتا تھا، وہ نعت ای ٹالنے میں بر بادموری ہے۔

#### جنت اورمغفرت کی طرف دوڑ و

یا آج فراغت حاصل ہے، تہجد پڑھنے کے لئے وقت نکال سکتا ہے، لیکن اس کوٹال کروفت برباد کررہا ہے۔اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی کی نیک کام کا موقع لئے، یا نیک کام کا خیال آئے تو پھراس کوانجام دینے میں دیرمت کرو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَسَارِعُوْااِلَى مُغَفِرةِ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا النَّمْوَاتُ وَ الْأَرْضُ ...

(أل عمران:١٣٣)

فرمایا کہ اپنے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف تیزی ہے دوڑو، اوراس جنت کی طرف دوڑوجس کی چوڑائی آ سانوں اور زبین کے برابر ہے، بلکہ اس آیت کا میر جمہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی فکر کرو، اور اس مغفرت اور جنت کی طرف جانے کے لئے ریس لگاؤ۔

نيك كام كوثا لونبيس

شیطان کا کام ہے' ٹالنا' اور پیٹیبر کا کہنا ہے کہ جس نیک کام کے کرنے کا خیال اور موقع آیا ہے، اس کوٹالونہیں، بلکہ اس وفت کرگز رو، اگر اس کوکل پرٹالو گے۔ تو پیتے نہیں کل موقع رہے یا ندر ہے، کل کو وفت ملے یا ند ملے، کل کو میہ جذبہ موجود رہے یا ندر ہے، کچھے پیتے نہیں۔

نیک کام کاخیال "الله کامهمان" ہے

ہمارے حضرت والا رحمۃ الله عليه فرمايا كرتے ہے كہ يہ جونيك كام كرنے كا خيال ول بيس آتا ہے كہ فلاس نيك كام كرلوس، اس كوصوفياء كى اصطلاح بيس "وارد" كہتے ہيں، يعنی ول بيس به بات وار دہوئی كہ بيس فلال كام كرلوس، نماز پڑھلوں، تہجد پڑھ لوں، اوا بين پڑھ لوں، اشراق پڑھلوں، چاشت پڑھ لوں، صدقۃ كردوں، مسلمان بھائی كی مددكردول، كى كاد كھدوركرنے كى كوشش كرلوں، اس قتم كے خيال كو "وارد" الله تعالى كی طرف ہے "وارد" الله تعالى كی طرف ہے مہمان ہوتا ہے، اگرتم نے اس كی تھوڑى كى قدركرلى، خاطر مدارت كرلى تو بيم مهمان ہوتا ہے، اگرتم نے اس كی تھوڑى كى قدركرلى، خاطر مدارت كرلى تو بيم مهمان ہوتا ہے، اگرتم نے اس كی تھوڑى كى قدركرلى، خاطر مدارت كرلى تو بيم مهمان ہوتا ہے، اگرتم نے اس كی تھوڑى كى قدركرلى، خاطر مدارت كرلى تو بيم مهمان دوبارہ آئے گا، اور تہ ہيں كى دوسرے نيك كام كى دعوت دے گا، اور تہ ہيں كى دوسرے نيك كام كى دعوت دے گا، اور آگرتم نے اس كى خاطر مدارت نہيں كى تو چونكہ يہ مہمان بڑا غيرت مند

ہے،اور بڑا غیور مہمان ہے،اگرتم نے ایک مرتبہ اس کی خاطر مدارت نہیں کی تو ہے
مہمان تمہار ہے پاس آنا جھوڑ دے گا۔اور اس وفت سے پناہ ما گلو جب سے مہمان آنا
جھوڑ د ہے،اور'' مہمان آنا جھوڑ د ہے'' کے معنی سے میں کہ اب ول میں نیکی کا خیال
ای نہیں آر ہاہے،اس وقت سے اللہ تعالی بچائے،اور اب دل پرمہرلگ گئی،اور دل

پرزنگ لگ گیا،اب نیک کام کرنے کا خیال ہی دل میں نہیں آتا۔ گناہ چھوڑ نے کا کام مت ٹالو

بہرحال! اپنی اصلاح کوکس بات پرٹال رہے ہو؟ گناہ چھوڑنے کوکس وجہ عال رہے ہو؟ گناہ چھوڑنے کوکس وجہ عال رہے ہو؟ مثلاً کوئی مسلمان صاحب ایمان کی گناہ کے اندر جتلا ہے، اور کسی گناہ کا عادی بن گیا ہے، تو اب صاحب ایمان ہونے کی وجہ ہے اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہ گناہ بھے چھوڑ نا چا ہے، اب شیطان اس کو اس طرح نہیں بہرکائے گا کہ بیتم بڑا اچھا کا م کررہے ہو، للبذا اس کو کیے جا وَ، اس لئے کہ وہ شیطان جات کی کہ یہ خص صاحب ایمان ہے، اور یہ میری بات نہیں مانے گا، بلکہ شیطان اس سے کہ گا کہ بیکا م تو بہت خراب ہے، اور اس کام کوچھوڑ نا ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کے کروہ بیہ وہ کرایا تو پھر کیے گا کہ ایک مرتبہ اور بی اس کرایا تو پھر کیے گا کہ ایک مرتبہ اور بی ا

گنا ہوں ہے نجات کا پیطر یقہ ہیں

نصيب نہيں ہوتی۔

گناہوں ہے نجات کا بیراستہ نہیں کہ آ دمی بیسو پے کہ میں ایک مرتبہ اور بیہ گناہ کرلوں ، پھر چیموڑ دوں گا ، بلکہ گناہوں ہے نجات کا راستہ بیہ ہے کہ آ دمی آج ہی ہے وہ گناہ جیموڑ دے ، اپنے دل پر چوٹ لگا کراپنے آپ کو گناہوں ہے فارغ

پھر چھوڑ دینا ،اس طرت وہ انسان کو گناہ کے اندر لگائے رکھتا ہے ،اور اس کونجات

کرد،اس کے علاوہ کوئی راستنہیں۔شیطان کا ایک بڑا دھوکہ جس میں وہ انچھوں
اچھوں کو جتلا کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس ہے کہتا ہے کہ چلو یاریہ گناہ کربی لو، تا کہ
ول میں اس کی حسرت باتی ندر ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ بجڑ اس دل ہے نکل جائے،
ورنہ کل کو دل میں میرحسرت رہے گی کہتم نے بیاکا منہیں کیا تھا۔اس لئے ایک مرتبہ
میرگناہ کر گزرو، پھر تو ہے کر لینا، استغفار کر لینا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہہ کا وروازہ کھلا
ہوا ہے، اس طرح شیطان اس کو بہکا تا ہے، اور وہ تو ہے بجروسہ پر گناہ کر بیٹھتا
ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحفوظ رکھے، آمین۔

## گناہ کرنے ہے تسکین حاصل نہیں ہوتی

ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا انتہائی فتدا گیز حربہ ہے، اس لئے کہ وہ فخص جب ایک مرتبہ تو ہہ کہ جروسہ پر گناہ کر گر را تو اب آسانی ہے وہ گناہ نیس چھوڑے گا۔ اس لئے کہ اب تک وصلہ بیدا ہو گیا، جب ایک مرتبہ گناہ کرلیا تو اس کے اندراب حوصلہ پیدا ہو گیا تو اب اس گناہ کی خواہش ہیں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ کیونکہ گناہ کی خاصیت سے کہ بیا انسان کو بھی بھی تشکین نہیں بخشا، بید انسان کہ ہوگا۔ کیونکہ گناہ کی خاصیت ہے کہ بیا انسان کو بھی بھی تشکین نہیں بخشا، بید خارش کی می ہے کہ خواہش کی مارتبہ گناہ کی خاصیت ہے، خارش کی می ہے کہ کہا تے بہی گناہ کی خاصیت ہے، خارش کی می ہے کہ کہا تے بہی گناہ کی خاصیت ہے، خارش کی می ہے کہ کہا تو پھر خواہش اور اس ہے بھی بھی بھی بھی تنہیں ہوگئی، بیس ہو گئی، جب ایک مرتبہ گناہ کرے گا تو پھر خواہش اور اس ہے بھی بھی تھی تکین نہیں ہوگئی، جب ایک مرتبہ گناہ کرے گا تو پھر خواہش اور اس ہے بھی بھی تھی تکین نہیں ہوگئی، جب ایک مرتبہ گناہ کرے گا تو پھر خواہش اور نیادہ بھڑ کے گی، پھر گناہ کرے گا تو پھر خواہش اور نیادہ بھڑ کے گی، پھر گناہ کرے گا تو اور بھڑ کے گی، بھر گناہ کرے گا تو اور بھڑ کے گی، بھر گناہ کرے گا تو اور بھڑ کے گی، بھر گناہ کرے گا تو اور بھڑ کے گی، بھر گناہ کرے گا تو اور بھڑ کے گی، بھر گناہ کرے گا تو اور بھڑ کے گی، بھر گناہ کرے گا تو اور بھڑ کے گی، بھر گناہ کرے گا تو اور بھڑ کے گی، بھر گناہ کرے گا تو اور بھڑ کے گی، بھر گناہ کرے گا تو اور بھڑ کے گی، بھر گناہ کرے گا تو اور بھر کے گی، بھر گناہ کر دست دھو کہ ہے۔

تک انسان اس کے اندر مبتلارے گا جمعی بھی اس کو گناہ چھوڑنے کی تو نیش نہیں ہوگ۔ لئے کھی میں سرگزار کر لدناچ اور میں میں

توبہ کے بھروسہ پر گناہ کر لینا حماقت ہے

شیطان میہ جود حوکہ دیتا ہے کہ گناہ کرلے، پھر تو بہ کر لینا ،ارے اس بات کی کیا گارٹی ہے کہ تو بہ کا موقع لیے گا ،اور تو بہ کی تو فیق ہوگی یانہیں؟ کیا بھی نے صانت

دیدی ہے کہ مرنے سے پہلے تو ہا موقع مل جائے گا؟ میرے والد ما جدر حمة اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو ہے کجروے پر گناہ کرلیٹا ایسا ہی ہے جیسے عمل کے بحروے پر

بچھو ہے کٹوالیٹا،اوراس پراپناایک واقعہ سنایا کرتے بھے کہ دارالعلوم کے قیام کے

ز مانے میں میں نے بچھو کے ڈے کا ممل سیکھا تھا،اور بڑا مجرب ممل تھا، چنانچہ دیو بند کے بورے قصے میں یہ بات سب کومعلوم تھی، جب بھی کسی کو بچھو ڈس لیتا تو

اس كوفورا مير ع پاس لات ، يس عل پره كردم كرديتا ، فورا وه زبراتر جاتا

ا يك نفيحت آموز واقعه

لاکٹین کی روشن میں کچھ لکھنے کا کام کرر ہاتھا،میری والدہ نے کہ میں اسٹور میں جانا چاہتی ہوں،اوروہاں اند سے اب، ذراایک منٹ کے لئے لاکٹین مجھے دیدیں تومیں

ا پنا کام کرلوں، والدصاحب کواپنے لکھنے کے کام میں خلل ڈ النا دشوار ہور ہاتھا، اس لئے والدصاحب نے کہا کے دیسے ہی جلی جاؤ، وہ چیز اسٹور کے اندرسا ہے ہی رکھی

ہے،اٹھالو، والدہ صاحبہ کے کہا کہ وہاں تو بچھو ہوتے ہیں،اگر بچھونے کاٹ لیا تو؟

والدصاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے منہ ہے نکل گیا کہ اگر بچھونے کاٹ

بھی لیا تو تمہارا کیا بگاڑ کے گامطاب بیتھا کہ میرے پاس تو ایباعمل موجود ہے

جس سے پچھو کے کاشنے کا ساراا ٹرختم ہوجاتا ہے، لہذا تمہارا کیا نقصان کرےگااگر
پچھوٹے کاٹ بھی لیا۔اب والدہ صاحبہ بغیر لالٹین کے چلی گئیں،اللہ کا کرنا ایسا ہوا
کہ والدہ کے اسٹور میں قدم رکھتے ہی پچھوٹے کاٹ لیا۔اب والد صاحب کے
پاس آئیں تو والد صاحب نے اپنا وہی عمل شروع کیا،فرماتے ہیں کہ میں عمل کر کر
کے تھک گیا،لیکن پچھوکا زہرا تر کے نہیں دیا۔زہرا تارنے کے جتنے طریقے تھے، جو
سینٹلز وں مرتبہ کے آزمائے ہوئے تھے، وہ سب طریقے آزمالئے، مگر کوئی فائدہ
مہیں ہوا۔

### اس واقعہ ہے تین سبق

فرمایا که اس دافعہ سے تین سبق طے ، ایک یہ کہ انسان کوکوئی ہو ابول منہ سے شہیں نکالنا چاہیے ، اور میر سے منہ سے یہ ہوا بول نکل گیا تھا کہ اگر بچھونے کا بیمی الیا تو تمہارا کیا بگاڑ لے گا۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ کی عمل میں ، کی دوا میں ، کی وظیفہ میں ، کی تریاق میں پہنیس رکھا ، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو ، شفا وائمی کی طرف سے عطا ہوتی ہے ۔ تیسرا شفا وائمی کی طرف سے عطا ہوتی ہے ۔ تیسرا یہ سبق یہ ملا کہ تو ہے کھروسہ پر گناہ کر لینا ایسا ،ی ہے جیے عمل کے بھروسے پر بچھو ہے ۔ کو الینا ، جیسے وہ حماقت اور ہے وقو فی تھی ، ایسے ہی یہ بھی حماقت اور ہے وقو فی ہے ، کیا معلوم کے گناہ کے بعد تو ہی تو فیق ہویا نہ ہو، تو ہے گئے وقت ملے یانہ ہے ، کیا معلوم کے گناہ کے بعد تو ہی تو فیق ہویا نہ ہو، ان کی عطا کے بغیر تو ہی بھی تو فیق بھی اللہ کی عطا ہے ، ان کی عطا کے بغیر تو ہی بھی تو فیق بھی ہو گئیں ، وق نے ہی رہ باہو کہ گناہ کر کے تو ہدکراوں گا ، پچھ پیتا ہیں ، وق اس کے بھر جو آ دی آئی جرائت کر رہا ہو کہ گناہ کرکے تو ہدکراوں گا ، پچھ پیتا نہیں ، وق ۔ اور پھر جو آ دی آئی جرائت کر رہا ہو کہ گناہ کرکے تو ہدکراوں گا ، پچھ پیتا نہیں ، وق ۔ اور پھر جو آ دی آئی جرائت کر رہا ہو کہ گناہ کرکے تو ہدکراوں گا ، پچھ پیتا نہیں ۔ دائل اس سے تو ہدکی تو فیق ،ی سلب کرلیس ، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت نہیں ۔ بی کی اللہ کی مار کے آئیں ۔

4.

جب ہاتھ یا وُل حرکت کرنا جھوڑ دیں گے

بہر حال! وقت گزرر ہاہے، اور انسان دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حاصل یہ نکلا کہ صحت کے جو کھات اللہ تعالیٰ نے عطا
فرمائے ہوئے جیں، ان کو نئیمت مجموء اور اسی طرح فراغت کے جو کھات اللہ تعالیٰ
نے عطافر مائے ہوئے جیں، ان کو نئیمت مجموء جمارے حصرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ

شعر بكثرت پڑھاكرتے تھے كە:

ا بھی توان کی آ ہٹ پر میں آئکھیں کھول دیتا ہوں وہ کیساوتت ہوگا، جب نہ ہوگا یہ بھی امکال میں

ا بھی تو ہاتھ یا وں جل رہے ہیں، اس وقت اگر پھے کرلو گے تو نیکیوں کا سرمایہ جمع ہوجائے گا، کیکن ایک وقت ایہا آئے والا ہے جب نہ ہاتھ چلیس کے، اور نہ یا وَں چلیں کے، کوئی شخص بھی اس وقت ہے مشکیٰ نہیں۔

کس چیز کا انظار کررہے ہو؟

ترندی شریف میں ایک حدیث ہے، جس میں ای مضمون کو حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا، اے اللہ کے بندو! نیک کام کرنے کے لئے کس چیز کا انتظار کررہے ہو؟ فرمایا:

هَلُ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقُرًا مُنْسِيًّا، أَوْ غِنْى مُطُغِيًّا اَوْ مَرْضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنَدًا اَوْ مَوْتًا مُجَهِزًا اَوِ الدَّجَّالَ افَشَرُّغَالِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةَ افْالسَّاعَةُ أَدْهَى وَآمَرُ .

(برمدي، كتاب الزهد، باب ماجاء في السافرة بالعمل)

کیا فقروفا قہ کا انتظار ہے؟

"فَفَرْا مُنْسِبً" "كياس بات كاانتظار كرر ب موكدا بمي تو بي على الله

صدقہ کردیں گے، پرسوں کردیں گے، تو کیاتم اس بات کا انتظار کررہے ہوکہ تمہارے او پرنقر و فاقہ آ جائے ، مفلسی آ جائے ، جونقر وا فلاس تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کو جملادے ، کیااس وقت کا انتظار کررہے ہو؟ کیااس وقت صدقہ کرو گے؟ ارے بھائی! جب آئ تمہارے یاس چیے موجود ہیں تو ان کواللہ کی راہ میں خرج کرو، کل کومعلوم نہیں کیا صورت ہو۔

## کیا مالداری کا انظارے؟

"آؤ غِنی مُطُغِیا" کیاتم الی مالداری کا انتظار کرد ہے ہو جو تہمیں سرکش بنا دے۔ بیعنی نیک کام کو میسوچ کرٹال رہے ہو کدآج تو نفلیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے ، ابھی تو اپنی تجارت میں اور ملازمت میں مصروف ہوں ، جب قررا فارغ البالی حاصل ہوجائے گی تو اس وقت نفلیں بھی پڑھیں گے ، اور تہجد بھی پڑھیں گے ، اشراق اور چاشت بھی پڑھیں گے ، اور صدقہ کریں گے ، ابھی تو فارغ البالی نہیں ہے ، ابھی تو در انتجارت کو ترتی و نئی ہے ، مال بڑھا نا ہے ۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ و کلم فرمار ہے ، فرمانی کہتم ایسی مالداری کا انتظار کررہے ہو جو تہمیں سرکش بنادے ، کیا معلوم کہ جب خوشحالی اور مالداری حاصل ہوجائے تو د ماغ سے اللہ کی یا د بی نکل جائے ، اور پھر تکبر اور سرکشی میں ایسے مبتلا ہوجاؤ کہ پھر نئی کی طرف دھیان ہی نہ جائے ، اور پھر تکبر اور سرکشی میں ایسے مبتلا ہوجاؤ کہ پھر کسی نیکی کی طرف دھیان ہی نہ جائے ۔ اور پھر تکبر اور سرکشی میں ایسے مبتلا ہوجاؤ کہ پھر کسی نیکی کی طرف دھیان ہی نہ جائے ۔

# کیا بیاری کا انظار ہے؟

"آؤ مَرُضًا مُفُسِدًا" یا اس وقت نیکی کو بیسوچ کرنال رہے ہوکہ اس وقت ماتھ پاؤں چل رخال رہے ہوکہ اس وقت ہاتھ پاؤں چل رہے وال نیک کام کا سے کریں گے ، اس طرح ٹالنے ٹالنے تمہارے اوپر کل سے کریں گے ، اس طرح ٹالنے ٹالنے تمہارے اوپر

کوئی بیاری آ جائے ، جو تنہیں فساد میں مبتلا کردے ، اور پھرتم کچھ کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔

## كيابوها بي كانظاركرر بهو؟

"آؤ هَرَمَا مُفَدَدا "یاس وقت نیک کاموں کو بیسوچ کرٹال رہے ہوکدا بھی تو میں جوان ہوں ،لہذا نیک کاموں کی کیا جلدی ہے ، ابھی تو جوانی میں کچھلذی سے ، ابھی تو جوانی میں بجسے فرا حاصل کرلیں ، جوانی کا کچھ مزہ لے لیس ، جوانی میں بیش وعشرت کرلیں ، جب فررا عمر فحطل جائے گی ،اس وقت انشاء اللہ تو بہ بھی کریں گے ، اور نیکیاں بھی کریں گے ، لتجد بھی پڑھیں گے ،مجد میں بھی جایا کریں گے ،صدقہ و خیرات بھی کریں گے ۔ تجد بھی پڑھیں ہے ،مجد میں بھی جایا کریں گے ،صدقہ و خیرات بھی کریں گے ۔ آج یہ تصور ہے شار نو جوانوں کے فرئین میں رہتا ہے کہ ارے بھائی جوان ہیں ، اللہ کے دارے بھائی جوان ہیں ، اللہ کے دارے بھائی جوان ہو اللہ کے دعشور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم فرما رہے اللہ کے دارے تر جی بڑھا پا اللہ کے دائے وہو تمہیں سٹھیا ڈالے ، جب بڑھا پا آت این کی میا اس وقت آگر کوئی نیک کام کرتا بھی جا ہو گے تو کام کرنے کی طافت اور تو ت ،اس وقت آگر کوئی نیک کام کرتا بھی جا ہو گے تو کام کرنے بھی جا ہو گے تو کے سرت کے سوااور کیا : وگا تارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

وقت پیری گراگ ظالم می شود پرهیز گار در حرس توبه کردن شیوک پیغمبر یست

ارے بڑھا ہے ہیں تو ظالم جھیڑیا بھی پر ہیزگار بن جاتا ہے، اور بکر یوں کو کھانے سے تو بہ کرلیت ہے، لیکن وہ اس لئے تو بہ کرتا ہے کہ اب چیر بھاڑ کرنے ک طاقت ہی نہیں رہی ، اب اگر بکری پرحملہ کرنا چاہے، تب بھی نہیں کرسکتا، تو اب تو بہ کر کے بیٹھ گیا، تو کیا تو بہ ہوئی؟ لبذا بڑھا ہے میں تو بہ کرلینا کوئی کمال نہیں،اس لئے کہ بڑھا ہے میں تو ظالم بھیڑیا بھی تو بہ کرلیتا ہے، پر ہیز گار بن جاتا ہے، ہاں جوانی کی حالت میں تو بہ کرنا،اللہ کے حکم کی خاطرا ہے نفس کی خواہشات کو کچلنا اور پامال کرنا، یہ ہے پیٹیمبروں کا شیوہ۔

بير ہے شيوہ بيغمبري

حضرت بوسف عليه السلام كود يكھے كد مجر پور جوانی ہے، اور صحت كے اعلى مقام پر ہیں، حسن ہم فلا على مقام پر ہیں، يہاں تک كدول ميں گناہ كا خيال بھى آر ہا ہے، ليكن خيال آئے كے باوجود اپنے كواس گناہ ہے بچايا، يہ ہے شيوہ بينمبرى۔اس لئے حضور اقد س ملى اللہ عليه وسلم فر مارہے ہیں كدكياتم نيك كاموں كے لئے بڑھا ہے كا انتظار كررہے ہو، جب كداس وقت تم بچھ كرنے كے قابل نہيں رہوگے۔

کیاموت کا تظار کرر ہے ہو؟

پھر فرمایا" او مونسا منجہرا" کیاتم نیک کاموں کونال کرموت کا انتظار کر رہے ہو، یا در کھوموت تہارے یاس اچا تک آجائے گی، وہ سب قصر ختم کروے گی، پھر فرمایا" آوِ السدَّ جَالَ، فَسَرُ عَائِبِ يُنْتَظَرُ " یاتم نیک کاموں کونال کر دجال کا انتظار کررہے ہو کہ جب دجال آجائے گاتو میں نیک کام کروں گا۔ ارے دجال تو وہ ہے کہ چتنی عائب چیزوں کا انتظار کررہے ہو، ان میں سے بدترین چیز" وجال" ہو، جب دجال کا فتد آئے گاتو اس وقت پریٹانی میں جتلا ہوجاؤ گے، اور نیکی کا موقع نہیں ملے گا، خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے وجال کے فتنے سے پناہ ما تھی۔ کیا تم اس موقع نہیں ملے گا، خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے وجال کے فتنے سے پناہ ما تھی۔ کیا تم تیامت تو ہوی مصیب کی مصیب کی مصیب کی مصیب کی حصیب تو ہوی مصیب کی

چیز ہے، اس دفت تو عمل کا دروازہ ہی بند ہوجائے گا۔ بہر حال حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہے ہیں کہ س چیز کا انتظار کررہے ہو؟ اپنی اصلاح کے لئے ، نیکیوں کی طرف بڑھنے کے لئے ، گنا ہوں سے نیچنے کے لئے ، اور تقوی ؛ ختیار کرنے کے لئے ، اور تقوی ؛ ختیار کرنے کے لئے ، اور تقوی ؛ ختیار کرنے کے لئے ، اپنہ کے رسول صلی لئے ، اپنہ آ ب کو اللہ تعالی کا مطبع اور فر ما نیر دار بنانے کے لئے ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لئے آخر کون سے وقت کا انتظار کررہے ہو؟ پہر خونیں! بلکہ ہم لوگ اس دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں کہ صحت ہمیشہ رہے گی ، اور فراغت ہمیشہ رہے گی ، اور فراغت ہمیشہ رہے گی ۔

#### خلاصہ

بہر حال! یہ حدیث توجہ دلا رہی ہے کہ اس ذندگی کے جولیات اللہ جل شانہ فی ہمیں عطافر بائے ہوئے ہیں ،اس کا ایک ایک لیے برافیمتی ہے،اس کوتول تول کر خرج کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کا موں میں خرج کرو، اور نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے کی ہمت بیدا کرو، خواہشات کے غلام نہ بنو کہ جو بی میں آیا بس اس کے چیچے چل پڑے، جو شفس نفس کا غلام ہوکر ذندگی گزارے تو بیا کوئی ذندگی نہیں، ایک ذندگی سے اللہ کی بناہ ما نگو، کوشش بھی کرو،اس کے لئے دعا بھی کرو کہ اوقات زندگی صحیح مصرف پرخرج ہوں، اور صحت و فراغت کے لیات کی قدر ہو، اور اس کو صحح مصرف پرخرج ہوں، اور صحت و فراغت کے لیات کی قدر ہو، اور اس کو صحح مصرف پرخرج ہوں، اور صحت و فراغت کے لئات کی قدر ہو، اور اس کو صحح مصرف پرخرج کرتے کی تو نیق ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے طریق پرخرج کرنے کی تو نیق ہو، اللہ تو تی عطافر مائے ، آمین ۔

مجھے اور آپ سب کو اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔

و آخر دعو انا ان الحمد للّٰہ رت الغلمین



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

گشن اقبال کراچی وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلد نمبر ؛ ۱۲

## بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# وفت بڑی نعمنت ہے

ٱلْحَسُدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتُعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُولِينُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَ مِنْ سَبِّنَاتِ اَعْمَالِنَاء مَنْ يَصْلِلهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَاللهِ مِنْ شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَ مِنْ سَبِّنَاتِ اَعْمَالِنَاء مَنْ يَصْلِلهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَاشْهَدُانَ لَهُ وَاللهِ لَهُ اللهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَاشْهَدُانَ وَبَيْنَا لَا لِللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَالهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللهِ وَالْفِرَاعِ وَاللهِ وَاللهِ وَالمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولُومُ وَال

(بحارى، كتاب الرقائق، باب ما جاء في الصحة والفراغ، حديث بمير ٢٠٤٩)

تمهيد

بزرگان محرّ م و برا دران عزیز! گذشتهٔ کل بھی میں نے یبی صدیث تلاوت کی تقی، جس کا ترجمہ رہے کے '' دونعتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ

دھوکے بیل پڑے ہوئے ہیں ،ایک صحت کی نعت اور دوسری فراغت کی نعت'اس حدیث کا دوسرا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ" دونعتیں الی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ گھاٹے کے سودے میں ہیں' کو یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونول نعتول کوتا جر کے مال تجارت ہے تشبید دی ہے کہ یہ ' وقت' ایک مال ہے، جیے کوئی مخص تجارت میں ابنا سر مانیدلگار ہاہے، وہ سر مابیاس لئے نگا تا ہے تا کہ اس میں ا**صافہ** ہو، بڑھوتری ہو، اور نفع ہو لیکن اگر نتجارت کے اندر فائد و اور نفع ہونے کے بچائے اصل سر مایہ ہی ؤوب جائے تو بیرخسارہ ہے، نقصان اور گھا ٹا ہے۔ جناب رسول التُصلى التُدعليه وسلم في صحت اور قراغت كوتاجر كي سرماع ستجيدوي ب کہ بیصحت جو تمہیں ملی ہوئی ہے، یا بیفراغت جو تہہیں ملی ہوئی ہے، بیتمہارا سر مابیہ ے، اور اس سرمائے کے ذریعے نفع حاصل ہونا جا ہے، اور وہ نفع ہے کہ ونیا کے اندر بھی بہتری ہو، اور یہ سہت وفراغت آخرت کی بہبود کے لئے استعمال ہو۔

چروه سر مایی ڈوب گیا

اگر اس صحت کی نعمت کو ضائع کر دیا ، ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی نفع بخش کام میں نہیں لگایا، بلکہ نضول ضائع کردیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر مابیدڈ وپ گیا۔ یا جوفر اغت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ملی ہوئی تھی ،اس کوغلط مصرف میں استعمال کرلیا ،اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ سر مامید ڈوب گیا۔ای لیے حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که بید دونعتیں الی میں کہ جن میں اکثر لوگ خسارہ اٹھاتے ہیں،ادران کا سر مایہ بھی ۋوب جاتا ہے،اور نفع بھی حاصل نہیں ہوتا۔ عمر فساندسازگزرتی چلی گئی

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب وغریب تعلیم دی

ب، اور حقیقت کو بیان فر مایا ہے ، واقعہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں ، اوقات زندگی کو مجھے مصرف میں استعال کرنے کی فکر نہیں ہے ، اوقات زندگی ہے وقت ایسا آئے گا جس میں انسان حسرت کرے گا کہ کاش! میں ان اوقات زندگی کو مجھے کام میں فرج کر لیتا۔ ہمارے خفرت گراکم عبد الحجی صاحب رحمہ الله علیہ فریا تے تھے کہ آخر میں جا کر بیانجام ہوتا ہے کہ:

ڈاکٹر عبد الحجی صاحب رحمہ الله علیہ فریا تے تھے کہ آخر میں جا کر بیانجام ہوتا ہے کہ:

ین دیکها ای ره کیا نیرنگ ن و شام عمرِ فسانه ساز گزرتی چلی گئی نه گان صرح نه ساز

لیخی میں شام ہوگئی، شام میں ہوگئی، دن گزرتے چلے گئے، گزرتے چلے گئے، اوراس د**ت میں جو کا**م کرنا جا ہے تھا، دہ نہ کرسکا۔

يانج چيزوں کوغنيمت مجھو

انبیا ولیہم السلام ای لئے تشریف لاتے ہیں تا کہ وہ ہمیں اور آپ کو اس پر متنبہ کریں کہ خدا کے لئے اس نعمت کی قدر کرلو، بیصحت جوملی ہوئی ہے، بیہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ،فراغت کے جولحات طے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ، ایک حدیث میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ:

> > جواني كوغنيمت مجھو

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیت سمجھو، ایک سد کہ اپنی جوانی کو

غنیمت سمجھوبہ بل اس کے کہ بڑھا پا آجائے ، جوانی میں طاقت ہے ، توت ہے ، جذبہ ہے ، کرنا چاہو گے تو اس جوانی کو استعال کر کے پہاڑ بھی ڈھو کتے ہو ، اور محنت کر کے اپناڑ بھی ڈھو کتے ہو ، اور محنت کر کے اپنے گئے ، آخرت میں ذخیرہ کر کتے ہو لیکن جب سے جوانی گز رجائے گی ، اور برطا پا آجائے گا ، تو ہاتھ پاؤل نہیں چلیں گے ، ان میں طاقت ختم ہوجائے گی ، اس وقت اگر کرنا بھی جا ہو گئے تو نہیں کر سکو گے۔

### صحت كوغنيمت مجهو

دوسرے میرکہ 'جب بیاری' سے پہلے''صحت' 'کوئنیمت مجھو، کیونکہ جب بیاری آجائے گی تو پھر پچھ نہیں بن پڑے گا، تیسرے مید کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ودولت دی ہے اس کوئنیمت مجھو، قبل اس کے کہ فقر وفاقہ کی نوبت آجائے ،اور جو پچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کواس کے تیجے مصرف پرخرچ کرلو، جب فقرآ جائے گا تو پھر پچھ نیس کرسکو گے۔

### عبرتناك داقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وعظ میں ایک واقعہ بیان فر مایا جو بڑا
عبر تناک ہے، وہ یہ کہ ذھا کہ میں ایک نواب صاحب ہے، بہت بڑے رئیں اور
صاحب جائیداد ہے، جب ان کا انقال ہوا تو بہت دولت چھوڑ گئے، ان کا ایک بیٹا
تھا، اور ایک بیٹی تھی، یہ دونوں تو نواب زادے ہے، ان کے دماغ عرش معلی پر
رہتے ہے، کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور اپنے تکبر اور غرور میں مست ہے۔
ایک مرجہ ایسا ہوا کہ صاحب زاد ہے کو ماچس جلانے کی ضرورت پیش آگئی، اور جب شیلی کو ماچس جلانے کی ضرورت پیش آگئی، اور حوہ نو

کے کرشام تک ان کا یہ مشغلہ ہو گیا کہ ماچس فریدی جارہی ہیں ،اور بیرصاحب زادے اس کوجلا کراس کی ٹوسو تکھے جارہے ہیں ،اوراس سے لطف لے رہے ہیں ، اوراس میں چیسہ پر باد ہور ہاہے۔

#### صاحب زادی کا حال

صاحب زادی ایک مرتبہ بازار گئیں، اور کیٹر اخریدا، اور جب و کاندار نے قینچی ہے کٹ لگا کر ہاتھ ہے کپڑا بھاڑا تو اس کی آ واز صاحب زادی کو پہندآ گئی، اب واپس گھر آ کر بازار ہے مزید کپڑے متلوا کران کو پھڑ دایا جار ہا ہے، اب ون رات صاحب زادی کا بہی مشغلہ ہو گیا کہ پیڑوں کے تھان کے تھان منگوا تیں، اور ان کوا پنے سامنے پھڑ وا تیں، اور اس کی آ وازی کر لطف اندوز ہو تیں، اور اس بی سان کوا پنے سامنے پھڑ وا تیں، اور اس کی آ وازی کر لطف اندوز ہو تیں، اور اس بی بیسہ بر باو ہور ہا ہے۔ نیچہ یہ ہوا کہ ساری دولت انہی دوشغلوں بین ختم ہوگئی، اور بعد بیسہ بر دونوں بھیک کا پیالہ لے کر بازار میں مانگا کرتے تیے، اور جس بازار بیں مانگا کرتے تیے، اور جس بازار بیں مانگا کرتے تیے، وہ آج بھی 'اور بیل مانگا کرتے تیے، اور جس بازار بیل مانگا کرتے تیے، اور جس بازار بیل مانگا کرتے تھے، وہ آج بھی نو بیس تو اس کا کوئی راستہ نہیں، ای لئے رو پید پیپر تھے مقرف برخرج کرنا بھی جا بین تو اس کا کوئی راستہ نہیں، ای لئے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وہ مالی گھن جا بی تو اس کا کوئی راستہ نہیں، ای کئے مقور اقد س میں ان کے کہ وہ مالی کہ جو مال اللہ تعالی نے دیا ہا آس کو نیست میں میں ہوں ہے۔ محمور قبل اس کے کہ وہ مالی چھن جا ہیں تو اس کا کوئی راستہ نہیں بات کو نیست سے محمور قبل اس کے کہ وہ مالی چھن جا ہے۔

## فرصت كوغنيمت متمجهو

چوتھا یہ کہ 'وُ فَسَرَاعَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ 'لِعِبْى جبِفرصت میسر ہو،اور آ دی کے پاس وقت ہو،ان کو فَسَر علی اس کے کہ شغولیت آ جائے،اورکوئی وقت کام کرنے کے لئے ندیلے۔ آخر میں فرمایا ' و حسانت قبل مؤتیت ' گویا کہ آخر میں

فلاصدوید یا کے مرنے ہے پہلے زندگی کوغنیمت مجھو، بیہ زندگی سر مایہ ہے، جو اللہ تارک وتعالٰی نے عطافر مایا ہوا ہے، اس کو سیچ طریقے ہے استعال کرلو، اس کا ایک ایک لیحد فیمتی ہے، اگر اس کو سیچ طریقے ہے استعال کرلو گے تو میمی زندگی آخرے کا ایک لیحد فیمتی ہے، اگر اس کو سیچ طریقے ہے استعال کرلو گے تو میمی زندگی آخرے کا ایک لیم ما مید بن جائے گی۔

## زندگی کوتول تول کرخرچ کرو

میہ جو تھم ہے کہ موت کی تمنامت کرو،اس کی ایک وجہ میہ بھی ہے کہ اگر اس وقت موت آگئی کیا ہے کہ ایا انجام ہوگا ،اوراس وقت جوزندگی ٹی ہوئی ہے اس کا ایک ایک لیمہ اس وجہ سے فیمن ہو کہ اوراس وقت جوزندگی ٹی ہوئی ہے اس کا ایک ایک لیمہ اس وجہ سے فیمن ہے کہ نجانے کون سمالحہ القد تعالیٰ کی رضائے کسی کام میں صرف ہوجائے ،و د تمہارا بیڑا پار کراوے ۔اس لئے اس زندگی کوئنیمت مجھو ،اس لئے کہ میرزندگی تمہاری نیش ہے کہ تم اپنی طکیت مجھ کر جس طرح چا ہوٹری کرو، میں امانت ہے ، جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہیں دی گئی ہے ،اوراس مقصد کے لئے دی گئی ہے کہ تم اس کے ذریع آخر ہے کا سرمامیہ بناؤ۔لہذا اس زندگی کوتو ل تول کرخری کرو۔ میں مقصد ہے گئے میں اس کے ذریع آخر ہے کا سرمامیہ بناؤ۔لہذا اس زندگی کوتو ل تول کرخری کرو۔

آج ہم اپناجائزہ لے کردیکھیں کہ کیا ہمارے اوقات بیخی استعال ہورہے ہیں؟ بیزندگی سیح مصرف پر گزررہی ہے؟ فضولیات میں ، بے فائدہ کاموں میں ، لا یعنی امور میں تو خری نہیں ہورہی ہے؟ ہرآ دمی اس کا جائزہ لے تو اس کو بے نظر آئے گا کہ ذندگی کا اکٹر نہیں تو بہت بڑا حصہ ہم فضولیات میں خرچ کردیتے ہیں ، آج جس سے بات کروتو ایک جملہ ہرآ دمی کی زبان پر ہے کہ فرصت نہیں ہے ''
وقت نہیں ہے'' کیوں فرصت نہیں؟ اگرتم حساب کر کے وقت خرچ کروتو شہبیں فرصت بی فرصت بی کہ وقت خرچ کروتو شہبیں فرصت بی فرصت

## یچاس سال پہلے کا تصور

آج سے پیماس سال پہلے کا تصور کروتو اس میں ندگیس کی سہولت ہے، نہ مصالحہ یمینے کی مشین ہے، ندآٹا گوندنے کی مشین ہے، ہر کام ہاتھ سے کیا جار ہاہے، چولھا جلانے کے لئے آ دھا گھنٹہ در کار ہے ، اگر جائے بھی یکانی ہوتو صرف جولھا جلانے کے لئے آ دھا گھنٹہ جا ہے۔ اس وقت بیصورت ہے کہ چو لھے کا کان مروز ا، اور چولها جل گیا، اب به آدها گفتنه نج گیا، سوال بدیے که آدها گفته کہال گیا؟ يهلے خواتين خود چکي ميں آڻا پيتي تھيں، پھر آڻا خود گوند تيں، پھرروڻي ايکا تيں،اب توبيا ہوا آٹا موجود ہے،مشین نے اس کو گوند دیا ،اس کو خاتون نے توے پر ڈالا ،روٹی کیک گئی۔ پہلے مصالح سِل پریسے جاتے تھے اب مشین کے ذراید ایک منٹ میں مصالحہ تیار۔ سیلے سفر میں بہت وقت لگتا تھا، لا ہور جانا ہو، ریل سے جا کیں تو چوہیں مھنے و کہنے میں لگتے تھے،اب ہوائی جہاز ہے صبح جاؤ،اورشام کو کام کر کے کراچی واپس آ جاؤ، پيساراونت نج گيا،ليكن پيونت كهال گيا؟ پيربھى پير كتے ہيں كه" فرصت مبيں ملتی''' ونت نبيں ملنا'' بيرمارا وقت نضوليات ميں چلا گيا، ثب ٹاپ ميں بيوقت گیاء لا یعنی امور میں گیا الیکن کسی صحیح مصرف میں استعمال نہیں ہوا۔ "ام الامراض" ونت كي قدرنه كرنا

میرے بھائیو! میں آپ سے پہلے اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیس تو یہ نظر آئے گا کہ ہماری بہت بڑی بیماری جو''ام الامراض'' ہے، وہ'' وقت کی قدر مذکر نا'' ہے، اور اوقات کولا یعنی امور میں صرف کرنا ہے، بھی کہیں کھڑ ہے ہوگئے، اور فضول با تیں شروع کردیں، اور وقت ضا کع کردیا، جس کے نتیجے میں نداوقات میں برکت رہتی ہے، اور نہ بی کام خمنے ہیں، اور یہ دونا ہر

وقت رہتا ہے کہ ' وقت نہیں ' ' ' فرصت نہیں ' ۔ اگر اللہ تعالی وقت کی قدر بہچا ہے گئی وے تو بیسارا اسئارش ہوجا ہے۔ مثلاً آپ کسی کی عیادت کرنے کے لئے گئے تو جوسنت طریقہ عیادت کرنے کا ہے ، اگر اس طریقے سے عیادت کرو گے تو نہ اپنا وقت ضائع ہوگا ، نہ یہ کہ وہاں جا کر جم کر پیٹھ گئے ، اپنا وقت بھی ضائع ہوگا اور نہ ہی دوسرے کا وقت ضائع ہوگا ، نہ یہ کہ وہاں جا کر جم کر پیٹھ گئے ، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں ۔ اور دوسرے کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں ۔ یا مثلاً کسی سے ملا قات کر وہ ضرورت کی بیات کر کے اور تھوڑ ا بہت بنی مذاق کر کے رخصت ہوجا وَ ، لیکن ملا قات کے اندر بیات کر کے اور تھوڑ ا بہت بنی مذاق کر کے رخصت ہوجا وَ ، لیکن ملا قات کے اندر بیات کر کے اور تھوڑ ا بہت بنی مذاق کر کے رخصت ہوجا وَ ، لیکن ملا قات کے اندر بیات کر کے اور تیا ہے ، جیسے نواب زاد سے نے اندر بیات جس جلانے میں اپنا سر مایہ ضائع کر ویا تھا ، یا جیسے نواب زاد ک نے گئر سے بھاڑ نے میں اپنا سر مایہ ضائع کر ویا تھا ، یا جیسے نواب زاد ک نے میں اپنا سر مایہ ضائع کر ویا تھا ، اس طرح ہم لوگ بھی قضولیات میں اپنا وقت کا مرمایہ ضائع کرتے رہے ہیں ۔

## بزرگوں کا وقت کواستعال کرنے کا انداز

میرے والد ما جدر نمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اوقات کوتول تول کرخرج کروہ مثلاً پہلے ہے بیزہ بن میں رہے کہ فلاں موقع پر جھے پانچ منٹ کا وقت ملےگا،
میں اس میں فلاں کام کرلوں گا۔ جن اللہ کے بندوں کواللہ تعالی وقت کی قدر بہچائے
کی توفیق عطافرماتے ہیں، ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوتا، اور کچھ نہیں تو چلتے
پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان پراللہ کا ذکر جاری ہے۔ حافظ این مجر رحمۃ اللہ علیہ، جواو نچ کھرتے، اٹھتے نہان کے حالات میں ورج کے محدث، فقیہ اور عالم تھے، تھا نیف کے دریا بہادیے، ان کے حالات میں الکھا ہے کہ وہ لکڑی کے قلم ہے لکھتے تھم کی نوک جب تھس جاتی تو چاتو سے اس پر قط لگانے کی ضرورت پیش آتی، جتنی دیر قلم پر چاتو سے قط لگاتے، اس

وقت کوبھی ضائع نہیں کرتے تھے،اس وقت کوذکراللہ میں صرف کرتے تھے۔ بے فائدہ کا مول میں وقت ضائع کرنا

بہرحال سے شام تک کے اوقات کا جائزہ لو کہ میں ان اوقات کو کہاں خرج کررہا ہوں، مفید کا موں میں خرج کررہا ہوں، یا فضول کا موں میں خرج کررہا ہوں، یا فضول کا موں میں خرج کررہا ہوں۔ یا در کھیئے! جو وقت بے فائدہ اور فضول کا موں میں صرف ہورہا ہے وہ بھی در حقیقت مضربی ہے، کیونکہ وقت کا سرمایہ بے کارضائع ہورہا ہے۔ دیکھئے! تا جر ہر وقت اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اگر کسی کام میں فائدہ نہ ہونے کو دہ نقصان سے تعبیر کرتا ہے، حالا نکہ نقصان تو اصل میں فائدہ نہ ہونے کا جب سرمایہ ڈوب جائے، لیکن تا جر نفع نہ ہونے کو بھی نقصان میں اس کو کہا جائے گا جب سرمایہ ڈوب جائے، لیکن تا جر نفع نہ ہونے کو بھی نقصان میں شار کرتے ہیں۔

چار پیسے کا فائدہ

بمارے ایک دوست علیم نظامی صاحب مرحوم تھے، وہ ایک ون قصہ سنا رہے تھے کہ یہ جو بنے '' ہندو تاج'' ہوتے تھے، یہ ہرتئم کی تجارت کرتے تھے، اور تجارت میں بڑے ماہر ہوتے تھے، اگروہ بنیا '' میمن'' بھی ہوتو وہ اور زیادہ ماہر ہوتا تھا، جیسے'' کریلا نیم چڑھا'' ہمارے ایک میمن دوست بیر سنا رہے تھے کہ ہمارے یہاں میمنوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک میمن تاجر کا جب انقال ہواتو اس سے فرشتوں نے بوچھا کہ ہمیں'' جنت' میں لے جا کیں یا'' جہنم' میں لے جا کیں؟ تو اس تاجر نے جواب دیا کہ جہاں چار پسے کافائدہ ہو، وہاں لے جا کیں۔

ایک بنیے کا قصہ

بهر حال ایک بنیا عطارتها، دواؤں اورعطروں کی دکان تھی ،ایک دن اس کو

کہیں جانا پڑ گیا تو اس نے دکان پراینے بیٹے کو بٹھا دیا ،اوراس ہے کہا کہ دیکھو! ذرا خیال ہے کام کرنا ،اور دیکھو! یہ دوشیشیاں بظاہر دیکھنے میں ایک جیسی آگئی ہیں ،لیکن ان دونوں کی قیمت میں بڑا فرق ہے، بیشیشی دورویے کیا ہے،اوریہ دوسری شیشی دوسورویے کی ہے، اس لئے احتیاط ہے کام لینا، کہیں ایبانہ ہو کہتم دوسو والی شیشی دورو بیے میں فروخت کرد و ،اوراس کے نتیج میں بڑا نقصان ہوجائے ، جیٹے نے کہا ٹھیک ہے، میں بچھ گیا ،اس کے بعد وہ چلا گیا ،اس کے جانے کے بعد وہ بیٹا اپنے و ماغ میں یہ بات بٹھار ہاتھا کہ یہ بوتل دورویے کی ہے،اوریہ بوتل دوسورویے کی ہے، بار باراس کا ذہن میں تکرار کرتار ہا، یہاں تک کدا یک خریدارآ گیا،تو جٹے نے غلطی ہے دوسور و بے والی بوتل دور و بے میں فروخت کردی۔ جب بنیا واپس آیا تو ہیے ہے ابو چھا کہ کیسار ہا ، اور ان بوتکو ں میں ہے کوئی بوتل تونہیں کی ؟ ہیے نے کہ کہ باں ایک بوتل کی ، یو تھا کہ کتنے میں نیچی؟ بیٹے نے کہا: دورویے میں ،وہ بنیا ہا تھا پکڑ کر بیٹے گیا کہ تو نے میراا تنا نقصان کردیا ،تو حرام خور ہے ، بیل تخجے اتناسمجما كر كيا تها، مجھے جس بات كا خطرہ تھا، وہ ہى ہوا، بينے كوخوب ۋا نثابـ اس بينے كو برز ا افسوس ہوا کہ میں نے باب کا نقصان کردیا،اب اس میٹے پرندامت،شرم، بشیمانی، اورصدمہ طاری ہو گیا ،اورساراون ای صدے بیل گزرگیا کہ بیس نے اپنے باپ کا ا تنا بڑا نقصان کردیا ، جب سارا دن اس طرح گزرگیا کهصدے کی وجہ ہے میٹے نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا تو بنے نے کہا ہے! خیر جونقصان ہونا تھا،وہ ہوا،لیکن ہیم نے جو بوتل دور دیے کی بیجی اس میں جھ میسے پھر بھی نفع کے ہیں ،اپنی جیب سے پچھ نہیں گیا، البتہ جوغم ہے و و اس بات کا ہے کہ جونفع کما نا تھا، وونہیں کمایا، ور نہ اصلی ر مارتېيس ژويا ـ

#### فائدہ نہ ہونا نقصان ہے

بہر حال تا جراس حساب ہے کام کرتا ہے کدا گر نفع نہیں ہوا تو وہ بھی نقصان
اور گھا ٹا ہے۔ای طرح زندگی کے کھا ت کے اندر بہی حساب کرلو کہ زندگی کے جس
لیمے سے دنیا کایا آخرت کا فائد وہ بینی بینچا تو وہ بھی نقصان اور گھا ٹا ہے،اس لئے کہ
میر عزیز گزرتی چلی جارہی ہے۔اب دوبا تیں عرض کرتا ہوں، جو ہزرگوں ہے تی
ہوئی ہیں،اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے اس پڑمل کی تو فیق عطافر مادے تو انشاء اللہ
اللہ کی رحمت سے سید ہے کہ زندگی کارآ مدہ وجائے گی،وہ دوبا تیں ہے ہیں۔
وفت کی اہمیت کا احساس پیدا کر و

پہنی بات مید کہ ذہن میں اس بات کی اہمیت بٹھا ؤ کدمیری زندگی کا ایک ایک لمحہ فیمتی ہے، وقت کی اہمیت کا احساس ول میں بٹھا ئیں، اگر وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہ ہوتو پھر بات آ گے نہیں چل سکتی ، میں بے شارلوگوں کو ویجھا ہوں کہ ان کے دلوں میں وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ، و ویہ بچھتے میں کہ اگر گھنٹہ ویڑ ھ گھنٹہ بات چیت میں گزار ویا تو اس میں کیا نقصان ہے؟ اس کا مطلب میہ ہے کہ وقت کی بات چیت میں گزار ویا تو اس میں کیا نقصان ہے؟ اس کا مطلب میہ ہے کہ وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ، جو حدیث میں نے تلاوت کی اس کے الفاظ کو یا دکر و، اور پھر بار باراس کا تصور کر و چوحضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر مارہ ہیں کہ:

بھر بار باراس کا تصور کر و چوحضور اقدیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر مارہ میں کہ:

نعمنان مغبون فیہ ما کثیر من النابس الصحة و الفراغ۔

(بعداری، کتاب الرفائق، باب ما جاء می الصحة والفراغ، حدیث نصر ۲۰۱۹) اورآب کے دوسرے ارشاد کا تصور کروجس میں آپ نے فرمایا:

اغْتَسِمْ حَسْسًا قَبْلُ خَسْسٍ، وَشَيَّايَكُ قَبْلَ هَرِمك، وَعِنْكَ قَبْلُ فَقَرِك، وَفَرَاعَك وَعِنْكَ قَبْلُ فَقَرِك، وَفَرَاعَك

قَبُلَ شُغَيكَ، وخَيَاتُكَ قَبُلُ مَوْتِكَ ـ

(معكاة ،كتاب الرقائق ،رقم ١٩٩٨)

جب بار باران احادیث کے الفاظ اور معانی کا تصورول میں لاؤ گے تو رفتہ

رفتہ وقت کی اہمیت ول میں پیدا ہوگی ،اوراس کے نتیج میں وقت ضا کع کرنے سے

بیچنے کی کوشش کرو کے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم اورا پی رحمت ہے جمیں ان با تو ل

پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، اور وقت ضائع کرنے ہے بچائے ، آمین۔

وأخر دعوانا ان الحمد للهرب الغلمين



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

# بشمر الله الرحشن الرجيمر

# نظام الاوقات كى اہميت

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيهِ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَمِنْ سَيَّفَاتِ اَعْمَالِنَامَنَ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُصِلَّ لَهُ وَمَن يُصَلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ وَاَشْهَدُانَ لَا اللهُ إِلَّاللَّهُ وَحَلَهُ لاَشْرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُانً سَيِّدَنَا وَنَبِينَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الله تَعَالى عَلَيهِ وَعَلى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلِّمَ تَسُلِيماً كَثِيرًدً

اما بعد فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: نِعُمَتَانِ مُغُبُوكٌ فِيُهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالْفَرَاعُ. (بعارى كتاب القاتوباب ماحاء في الصحة والعراغ، رقم الحديث: ٢٠٤٩)

تمهيد

بزرگان محترم وبرا دران عزیز! ایک حدیث کابیان گذشته دودنوں سے چل رہا ہے۔ چل رہا ہے، جس میں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے صحت اور وقت کی اہمیت کو بیان فر مایا ہے ، وقت کو تیج مصرف میں لانے اور ضائع ہونے سے بچانے کا بہترین' ' گر'' یہ ہے کہ تیجانے کا بہترین' ' گر'' یہ ہے کہ تیج بیدار ہونے سے لئے کرشام تک اور رات کوسونے تک کے تمام اوقات کا ایک ٹائم ٹیبل بنالو، اور پھر ای ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی کے ایام گر ارنے کی کوشش کرو۔

ا پنانظام الا وقات بنالو

صبح ہے لے کرشام تک کی زندگی کا جائزہ لے کراپی ضروریات اور اپنے مشاغل کا حساب کریں کہ کس کا م کے لئے کتنے وقت کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے اعتبار ہے اپنانظم الاوقات مقرر کرلو،اس نظم میں اپنانش الس ضرورت کے اعتبار ہے اپنانظم الاوقات مقرد کرلو،اس نظم میں اپنانش کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو،اپنے او پر جوذ مہداریاں ہیں،ان کا بھی لحاظ رکھو،اور دنیاو آخرت کے سارے کا موں کا لحاظ رکھتے ہوئے نظام الاوقات بناؤ، مثلاً ہونے کے لئے الاکھنٹے ہے آگھنٹے ہوئے کا وقت مقرد کرلو، گھر والوں کے ساتھ کتنا وقت مرف کا وقت مرف کونا وقت مرف ہونا جا ہے، اپناؤم مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا جا ہے، اپناؤم مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا جا ہے، اپناؤم مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا جا ہے، اپناؤم مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا جا ہے، اپناؤم کھے مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا جا ہے، اپناؤں کا لحاظ رکھتے ہوئے نظام الاوقات بناؤ۔

شيطان كى كوشش

جب ایک مرتبہ نظام الاوقات بنالیا تو اب اس کی پابندی کرو، نظام الاوقات میں ساری با توں کی رعایت کرلو،اس بات کا بپوراعزم رکھو کہ نظام الاوقات میں جس کام کے لئے جووقت مقرر کیا ہے بیووقت ای کام میں صرف ہوگا، چاہے دل پر آرے چل جائیں، چاہے اس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، چاہے اس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، چاہے اس کام سے دل گھبرار ہا ہو۔ یا در کھیے کہ جب آپ نظام الا وقات بناکر اس کے اندر کام کریں گے تو شیطان ضرور دخل دیگا، اور اس میں ڈنڈی مار نے کی کوشش کرے گا، اور تمہارا دل اس کام سے ضرور گھبرائے گا، اور دل اس کام میں نہیں گے گا، اور تمہارا دل اس کام عین نہیں گے گا، بس بہی امتحان کا وقت ہے، اگر اس دل گھبرائے کے نتیج میں تم نے کام جھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تم پر غالب آگیا، اور تم نے شیطان کی بات مان لی۔

شیطان کمزور ہے

اورا گرتم نے بیٹھان کی کہنیں، میرا دل گئے یانہ نگے، دل گھبرائے یانہ گھبرائے، میں بیکا مضرور کروں گا،اس لئے کہ میں دل نگنے کا پا بندنہیں، میں تو یہ وفت اس کام میں صرف کروں گا، جب بیہتہیے کرلو کے تو شیطان بہکا نا چھوڑ دے گا۔شیطان بہت کمزور ہے،قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِذَ کَیُدَ الشَّیُطَانِ کَانَ ضَعِیْفًا (السَّاء)

لینی شیطان کا کر بہت کمزور ہے۔اس لئے بیشیطان اس پر حاوی ہوتا ہے جو اس کے آگے دب جائے ، بیر شیطان کمینہ دشمن ہے، اور کمینہ دشمن کا معاملہ بیہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے بھیگی بلی بن جائے تو وہ دشمن شیر ہو جاتا ہے،اور اس پر حملہ آور ہوجاتا ہے،اور جو شخص اس دشمن کے سامنے ڈٹ جائے تو بیدوب جاتا ہے۔

شیطان ڈھیر ہوجائے گا

لہٰڈااگر شیطان کے سامنے تم نے ہتھیار ڈال دیے اور بیاکہا کہ ابھی تو

کام کرنے ہے دل گھرار ہاہے، ابھی تو نیندآ رہی ہے، حالانکہ نیندکا چھ گھنے کا دفت پوراہو چگاہے، یاستی ہورہی ہے، اورآ پ کام چھوڑ کر نینداورستی کے چکر میں لیٹ گئے، گویا کہ شیطان نے تم کو د بالیا، اور تم دب گئے۔ اورا گرتم نے کہا کہ نہیں، نیندآئے، یاستی ہو، یا چھ بھی ہو، یہ وقت تو میرا فلال کام کرنے کا ہے، میں وہی کام کروں گا، تو بس شیطان و ہیں ڈھیر ہوجائے گا۔ بہرحال دل لگے یا نہ لگے، کام چلے یا نہ چلے، اس لئے کہ بعض اوقات سے بھی ہوگا کہ جس کام کے لئے بیکوں گا، بہر ہوگا کہ جس کام کے لئے بیکوں گا، بہر ہوگا کہ جس کام کے لئے بیکوں گا، بہر موال اللہ ہور ہا ہو، لیکن میں ای کام کے لئے بیکوں گا، بہر حال اللہ ہور ہا ہو، لیکن میں ای کام کے لئے بیکوں گا، بہر حال اللہ ہوتا۔

ہرکام میں ایک مرحلہ

میں آپ کو تج ہے کی بات بتا تا ہوں ، وہ سے کہ جو کام پابندی ہے کرنے کا ہوتا ہے ، اس میں ایک ایسا مرحلہ ضرور آتا ہے کہ جس میں آ دمی اس کام سے گھبرا جاتا ہے ، بس وہی مرحلہ امتحان کا وقت ہے ، اگرتم گھبرا کر وہ کام چھوڑ بیٹھے تو سمجھ لو کہ شیطان تم پر حاوی ہوگیا۔ اور اگرتم نے اس مرحلہ پر بیٹھان کی کہ نہیں ، میں بیرکام کر کے رہوں گا ، چاہے کھی ہوجائے ، تو اس کا مطلب بیہ ہے کہتم شیطان پر غالب آگئے ، اور تم فتح یاب ہوگئے ، پھرانشاء اللہ آئندہ کے لئے آسانی ہوجائے گئے۔

کب تک دل کی تھبراہٹ کے غلام رہو گے

بیگر کی بات یا در کھنا کہ جو' ونظم الاوقات' مقرر کیا ہے ،اس پر زبر دی اپنے آپ سے عمل کرانا ہے ،مثلاً ایک وفت آپ نے تلاوت ِقر آن کریم کے لے مقرر کرلیا، تو جب وہ وقت آئے تو فوراً جلدی ہے قرآن شریف لے کر بیٹے جاؤ،اگراس وقت نیندآ رہی ہو، ستی ہور،ی ہو، تواپئے آپ ہے کہدووکہ چاہے نیندآئے ، یاستی ہو، بیس تو اس وقت تلاوت کروں گا،اور بیوفت اس کام بیس صرف کروں گا، جب چند روز اس طرح کرو گے تو طبیعت اس کی عادی ہوجائے گی۔ اس طرح نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تبیج ہو، عادی ہوجائے گی۔ اس طرح نماز ہوں، وہ سب اس اصول کے تحت آتے ہیں اس کے تخلف نظر آئے گا۔ لہذا آپ ول کی گھبرا ہٹ کے غلام مت بنو، میر سے پاس لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ فلال ممل کرتے وقت گھبرا ہٹ ہوتی میر سے باس لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ فلال ممل کرتے وقت گھبرا ہٹ ہوتی میر سے باس لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ فلال ممل کرتے وقت گھبرا ہٹ ہوتی ہوتی ہے، ارب کے بھبرا ہٹ کے کہ تک غلام سے رہو گے، جو کام کرنا ہے، دور دل کے گھبرانے کے باوجود کرگزرو۔

صرف دوبا توں پرعمل کرلو

حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ:

''وہ ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا ،یہ ہے کہ کس طاعت کی انجام دبی میں اگر ستی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے ،اور جب کس گناہ ہے : پچنے میں ستی ہوتو اس ستی کامقابلہ کر کے اس گناہ ہے بچے ،سارے تصوف کا حاصل یہی ہے'' اپنے آپ ہے مقابلہ کرتا ہوگا ، لڑائی لڑنی ہوگی ، لہٰذا اپنے نفس سے لڑے ، شیطان سے لڑے ، اور اپنے اوپر زبردتی کرے ، اس کے علاوہ کوئی راستہ تہیں ، یہ محنت تو کرنی پڑے گی ،اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں : آخسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُّوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ (العنكبوت:٢)

" کیالوگ یہ بھتے ہیں کہ ہم ان کوچھوڑ دیں گے صرف ان کے ایمان لانے یہ، ادران کو آز مایانیس جائے گا''

ہیں، بہر حال نظام الاوقات بناؤ ،اور پھراس کی پابندی کرو، جا ہے پچھ بھی ہوجائے۔

مستی کے غلام کب تک رہوگے

ہم لوگوں میں ہے اکثر کا تو حال ہے ہے کہ ' نظام الاوقات ' ہی بنا ہوانہیں ہے ، الا ماشاء اللہ ، لس جو کام سامنے آیا ، وہ کرلیا ، اس کا نتیجہ ہے ہے کہ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں ، جس کام میں زیادہ وقت لگا تا جا ہے تھا ، اس میں کم وقت لگا دیا ، اور جس کام میں کم وقت لگا نا تھا ، اس میں زیادہ وقت لگا دیا۔ لہٰذا اولا تو نظام الاوقات میں کام میں کم وقت لگا نا تھا ، اس میں زیادہ وقت لگا دیا۔ لہٰذا اولا تو نظام الاوقات بنالیا ہے تو اب اس کی پابندی منہیں ہے ، اور پابندی نہ ، ہونے پر عذر ہے ہے کہ دل نہیں لگتا ، گھراہ میں ہوتی ہے ، مستی آجاتی ہے ۔ ارے بھائی کب تک ستی کے غلام ہے دہوگے؟ جب موت آکر دروازے پر دستک دے گی ، اس وقت پند چلے گا کہ کس کے غلام ہے ہوئے ۔ آگر دروازے پر دستک دے گی ، اس وقت پند چلے گا کہ کس کے غلام ہے ہوئے ۔ تھے ، اس لئے حضورا قد س تسلی اللہ علیہ وسلم فر بارہے ہیں کہ:

اغْتَنِمُ حَيَاتَكَ قَبُلَ مَوْتِكَ (مشكاة، كتاب الرفائق رفم: ٩٨٧ ٥)

مرنے سے پہلے زندگی کوغنیمت جان لو۔

فجر کے بعد دعا کرلو

ایک اور بات تجربہ کی بتاتا ہوں ، وہ یہ کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ

تعالی سے دعا کروکہ یا اللہ! بیدن طلوع جور باہے، اور اب میں کارز ارز درگی میں داخل ہونے والا ہوں ،اےاللہ!ایے فضل وکرم ہے اس دن کے لمحات کو مجم معرف برخرج كرنے كى تو نيل عطافر ما، كه كہيں وقت ضائع نہ ہو جائے، سمی نہ کی خیر کے کام میں صرف ہوجائے ،حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مورج طلوع ہوتا تو حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم بیدعا پڑھا کرتے تھے کہ: ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آقَا لَنَا يَوْمَنَا هذَا وَ لَمْ يُهُلِكُنَا بِذُنُوبِنَا یعنی اس اللہ کاشکر ہے جس نے بی<sub>ہ</sub> دن ہمیں دوبارہ عطافر مادیا ، اور حارے گنا ہوں کی وجہ ہے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ہر روز سورج نکلتے وقت بیہ کلمات حضورا قدس صلی الله علیه وسلم بڑھا کرتے تھے۔مطلب پیے کہ ہم تو اس کے مستحق متھے کہ بیدون ہمیں نہ ملتا، اور اس دن سے پہلے ہی ہم اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے ہلاک کر دیے جاتے ،لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نفل وکرم ہے ہمیں **بلاک نہیں** کیا ، اور بیدن دوبارہ عطا فر مایا \_للبذا پہلے بیرا حساس دل میں لا کیں کہ بیدون جوہمیں ملا ہے، بیا یک نعمت ہے، جواللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے ہمیں عطا فر مادی ہے، اس دعا کے ذریعیہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بیفر مار ہے ہیں کہ ہرون کی قدراس طرح کر و جیسے ہم سب رات کے وقت ہلاک ہونے والے تھے، مراللہ تعالی نے اینے نفل وکرم سے زندگی دیدی، اب به جونی زندگی لمی ہے، وہ کسی محمرف میں استعمال ہو جائے۔ ان دعا وَل كامعمول بناليس

حدیث شریف میں وہ دعا ئیں منقول ہیں جوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کو فجر کے بعد پڑ حاکرتے تھے، ہم سب بھی نماز فجر کے بعداس کے پڑھنے کامعمول بنالیں، وہ دعا تیں سے ہیں:

اللهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُكَ حَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَحَيْرَ مَا بَعُدَهُ وَ اَعُودُ بِكَ مِنُ مَسَلِّهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُكَ حَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَحَيْرَ مَا بَعُدَهُ وَ اَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ هَذَا اللّهِ الدعاء اذا اصح) السالة الله الله المالة الما

اور بيده عايز هته تھے:

اوریہ پڑھا کرتے تھے:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ اوَلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا ، وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا ، وَ آخِرَهُ نَجَاحًا

اے اللہ! آج کے دن کے ابتدائی حصد کومیرے لئے صلاح بناد یجئے ، اوراس کے درمیانی حصد کوفلاح ،اورآخری حصد کومیالی بناد یجئے۔

یہ حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری دعا تھی ہیں ، ان کو یا دکرلیں ، اور روز اندی کے وقت ان کو پڑھا کریں ، اور اللہ تعالی سے تو فیق مائکیں کہ: اے اللہ! اس دن کے ایک ایک لیے کواپئی رضا کے مطابق صرف کرنے کی تو فیق عطافر ما۔ بہر حال! پہلے نظم الاوقات بناؤ ، اور پھر اس بات کا عزم کرو کہ بیس اس کی پابندی کروں گا ، پھر اللہ تعالی ہے دعا کرو ، اور تو فیق ما نگو ، اس کے بعد کارز ارز ندگی بیس واخل ہوجاؤ۔

#### رات کوسوتے وفت دن کا جائز ہ

پھررات کوسوتے وقت اپنادن بھر کا جائزہ لے لوکہ آج شیج میں نے جوارادہ کیا تھا، اس پر کس حد تک قائم رہا، اور کہاں کہاں بھٹک گیا، جہاں بھٹک گئے تھے، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے توبہ واستغفار کر کے دوبارہ اپنا عزم کو تازہ کرلو، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو، ساری عمریکی کام کرتے اور جس حد تک قائم رہ، اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو، ساری عمریکی کام کرتے رہوتو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بیڑہ پار کردیں گے۔ شام کا انتظار مت کرو

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

إِذَا أَصُبَحُتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَإِذَا أَمُسَيُتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَعُدُ نَفْسَكَ مِنُ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

لیعنی جب صبح ہوجائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہوجائے تو صبح

کا انتظارمت کرو،اس کئے کہ کچھ پیتنہیں کہ کب موت آ جائے ،اوراپنے آ پ کوقبر مل ملاش کا لعنہ سمجی مدیقہ میں برائر میں میں ایک میں

والوں میں شار کر و، لینی سے جھو کہ میں قبر میں پا وُں اٹکائے ہیشا ہوں۔

اگرىيآپ كى زندگى كا آخرى دن ہوتو

لوگوں کو بھی مجیب طرح کے شوق ہوتے ہیں ، ایک صاحب کو بیشوق ہوا کہ اپنے زمانے کے جتنے بزرگ ہیں ،ان کے پاس جاؤں ،اوران سے بیہ سوال کرون کہ اگر آپ کو بیہ بیتہ چل جائے کہ کل آپ کا انتقال ہوئے والا ہے ، اور زندگی کا صرف ایک دن بی آپ کیا کریں گے ؟ اس شخص کا مقصد سے تھا کہ ہیں جب مختلف اللہ والوں کے پاس جا کر بیسوال کروں گا تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جواب ہیں وہی عمل بتا نمیں گے جوان کے کروں گا تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جواب ہیں وہی عمل بتا نمیں گے جوان کے

سزد کے سب سے زیادہ قابل اجرو و آب ہوگا، اور باعث نجات ہوگا۔ بہر حال!

علق لوگوں کے پاس یہ حوال لے کر گئے، ای دوران ایک مشہور محدث حضرت عبد الرحمٰن بن الی نعم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی گئے، اوران سے بھی یہ سوال کیا کہ اگر آپ کو بہتہ چل جائے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے، تو اس دن میں آپ کیا عمل کر یہ گئے انہوں نے جواب میں فر مایا کہ میں وہی عمل کروں گا جوروزانہ کرتا ہوں، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرسکتا، اس لئے کہ میں نے اپنا نظام الا وقات بی ایسا بنایا ہوا ہے کہ گویا میرا ہردن آخری دن ہے، سے لئے کہ شیا کے کہ شیا ہوا ہے کہ گویا میرا ہردن آخری دن ہے، سے کے کرشام تک کی زندگی کو میں نے اس طرح ڈھال لیا ہے کہ گویا کہ جوکام میں بھے زندگی کے آخری دن میں کرنے چاہئیں ، وہ میں آج کرر ہا ہوں۔

# ہم ٹائم ٹیبل پر کیے عمل کر کتے ہیں؟

ایک صاحب نے یہ اشکال پیش کیا کہ ' نظام الاوقات' بنا کراس پر عمل کرنا آپ جیسے حضرات کے لئے تو ممکن ہے، جن کی بات سب مانتے ہوں ،
اور جووفت آپ نے مقرر کرلیا ہے تو اب لوگ اس کی رعایت کرتے ہیں ، اور کوئی شخص آ کرآپ کو آپ کے معمول کے خلاف کسی اور کام جس لگانا چاہے تو مہیں لگا سکتا۔ اس لئے آپ کے لئے تو نظام الاوقات بنانا ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جسے عام آ دمی کا یہ حال ہے کہ اگر اس نے ایک نظام الاوقات بنایا ، کل کو کسی برسے کا کوئی تھم آگیا کہ اس وقت جس تم فلاں کام کرو، ایسا شخص کیا کرے؟ پھر آپ کے پاس تو نوکر چاکر جیں ، خدمت کرنے والے بھی ہیں ، دومروں کے پاس تو نوکر چاکر ہیں ، ضدمت کرنے والے بھی ہیں ، دومروں کے پاس تو نوکر چاکر جی ، اب اگر گھر جس اچا تک کوئی بیاری کھڑی ہوگئی ، اس کی وجہ سے دوالا نے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بیے بیاری ہوگیا تو ایسا شخص ایپ

نظام الاوقات کی پابندی کیے کرسکتا ہے؟ ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی کی کب گنجائش ہے؟

بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو بیس نے کہا کہ آدی نظام الا دقات بناکر
اس کی پابندی کرے، چاہے کہ یہ جو بیس نے کہا کہ آدی نظام الا دقات بر گل وجہ ہے، یا کا بھی کی وجہ ہے، یا کا بھی کی وجہ ہے، یا دل گھرانے کی وجہ ہے اپنے معمول کو ترک نہ کرے۔ یہ جو بیس نے کہا تھا کہ'' کہتے بھی ہوجائے، نظام الا وقات پر عمل کرے' اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دل پر آ رہے پیل جا کیں، مشقت معلوم ہو، یا دل گھبرانے لگے تو اس گھبرا ہمٹ، ستی، کا بھی اور مشقت معلوم کی وجہ ہے اپنے نظام الا دقات کو نہ جموڑ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات پیش آگئی جو عقد پر شرق ہے، یا جو وقت کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو اس کی بناء پر فظام الا وقات کے خلاف کرنے ہے کوئی خرابی لازم نہیں آئی ، اس لئے کہ فظام الا وقات کے خلاف کرنے ہے کوئی خرابی لازم نہیں آئی ، اس لئے کہ نظام الا وقات کے خلاف کرنے ہے کہ زندگی کے اوقات صیحے مصرف پر خرچ ہوں ، اور یہا وقات کا اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اوقات صیحے مصرف پر خرچ ہوں ، اور یہا وقات زندگی ایسے کام میں صرف ہوں جس میں یا تو و نیا کا فائدہ ہو، یا دین کا فائدہ

اس وقت تلاوت جھوڑ دو

مثلاً فرض کریں کہ آپ نے نظام الاوقات تو یہ بنایا تھا کہ فلاں وقت میں قر آن کریم کی خلاوت کروں گالیکن گھر میں کوئی بیاری کھڑی ہوگئی،اوراس بیاری کی وجہ ہے آپ کوفورا ڈاکٹر کے باس جانا پڑا،اور تلاوت قر آن کریم کا معمول چھوٹ گیالیکن اس کے بدلے میں ایک اور ٹو اب کا کام آگیا،وہ ہے اپنے گھر والوں کی تیار داری،اوران کا علاج ، یہ بھی اپنے فرائض میں واشل ہے، بلکہ ایک لحاظ ہے تلاوت ہے بھی افضل ہے، کیونکہ تلاوت نفل ہے، اور السی گھر والوں کا خیال رکھنا فرض ہے، اور فرض میں مشغول ہونانفل میں مشغول ہونے ہے افضل ہے، اس وجہ ہے وہ معمول چھوٹنے ہے کوئی خرابی لازم نہیں آئی، بلکہ اس جگہ پراس ہے بہتر عمل آگیا، اور اس پراجر وثواب بھی ملا، لہذا اوقات زندگی ضائح نہ ہوئے، بلکہ وہ کام میں لگ گئے۔ دوسستی 'عذر نہیں

البتہ اگریہ ہوکہ تا وت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اب اس وقت نیند
آری ہے، اور تلاوت میں دل نہیں لگ رہاہے، اور اس کی وجہ سے تلاوت
چھوڑ وی تو یہ ہے وہ صورت جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اپنے او پر
زبردی کر کے، کا ہلی اور سستی کو و با کر اس وفت کو ای معمول میں صرف کرو۔
البتہ اگر کسی بڑے کا حکم آجائے تو چونکہ بڑے کا حکم تو ماننا ہے، اب اگر اس کی
وجہ سے معمول چھوٹ جائے تو اور بات ہے، البتہ اس صورت میں بھی بڑے
وجہ سے معمول چھوٹ جائے تو اور بات ہے، البتہ اس صورت میں بھی بڑے
سے گڑ ارش کی جا سکتی ہے کہ یہ ہم نو تو پہلے میں معمول پورا کر لوں ، بعد میں
سے اجازت ہو، اور وقت میں گنجائش ہوتو پہلے میں معمول پورا کر لوں ، بعد میں
سے کی مرکوں ، اگر وقت میں گنجائش نہ ہوتو معمول کو چھوڑ کر پہلے وہ کا م کرلوں ،
سیکھی تو اب کا کام ہے۔

# حضرت تقانوی رحمة الله علیه اور معمول کی پابندی

حضرت شیخ البند رحمة القد عليه جوحضرت مولا نااشرف على صاحب تھا نوى رحمة الله عليه كے استاذ شیخ، وہ ايك مرتبه حضرت كے گھر تھانه بھون تشريف لائے، حضرت تھا نوى رحمة القد عليہ كواپنے استاذ كے آنے يراتن خوشى ہوكى، اور ان کا آنا اکرام کیا کہ ایک وقت میں دسترخوان پر۵ قتم کے کھانے تیار کرائے، جب کھانا کھانے ہے فارغ ہوئے تواپنے استاذ ہے فرمایا کہ حضرت! میں نے بیرونت' بیان القرآن کی تالیف کے لئے مقرر کررکھا ہے، اگر آپ کی طرف ے اجازت ہوتو کچھ دریر جا کراپنامعمول یورا کرلوں، حضرت شیخ الہندرحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ ہاں ، بھائی ضرور جاؤ۔حضرت تفانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے میں کہ میں تالیف کے کام کے لئے بیٹھ گیا،لیکن کام میں دل نہیں لگا،اس لئے كەاستاذتشرىف لائے ہوئے ہيں،ان كے ياس بيضے كودل جاہ ر باہے،اس لئے ووتین سطریں تکھیں، تا کہ ناغہ کرنے کی بے برکتی نہ ہو،اور پھراستاذ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔حضرت شیخ الہند رحمة الله علیہ نے فرمایا كدارے بھائی اہم تو بہت جلدی آ گئے؟ میں نے کہا کے حضرت! کام میں دل ہی نہیں لگا، میں نے سوجیا کہ ناغہ نہ ہو،معمول پورا ہو جائے ، اس لئے وو تین سطرلکھ کر معمول پورا کرلیا،اور حاضر ہو گیا۔وہ بڑے بھی ایسے ہی تھے،ایسے نہیں تھے کہ اس بات پر ناراض ہوجاتے ،اور کہتے کہ لوہم تو تمہارے یاس آئے ،اورتم تصنیف کرنے جارہے ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شخ الہند رحمة الله علیہ بھی انہی کے استاذ تھے ،اس لئے اجازت دیدی۔

## اس وفتت معمول ٹوٹنے کی پرواہ نہ کرو

اصل بات بیہ کہ کہ اور گھبراہٹ اور کا بلی کی وجہ ہے معمول میں ناغہ نہ ہونے دو، ہاں اگر کی اور کام کا حقیقی تقاضا پیدا ہو جائے ،اوراس کی وجہ سے معمول ٹوٹے ، تو ٹوٹ جائے ، اس کی پرواہ نہ کرو، اس لئے کہ ہوسکتا ہے اس دوسرے کام پراللہ تعالیٰ زیادہ اجروثو اب عطافر مادے۔

### ميري ايك الجهن

ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ میری اک بوی الجحن چندلحوں میں دورفر مادی۔ میں''صحیح مسلم شریف'' کی شرح' 'تکھلہ فتعہ السلهم " جس ز مانے میں لکھ رہاتھا، اس وقت میں نے روز اندو کھنٹے اس کام کے لئے مقرر کیے ہوئے تھے ، اور کتب خانے میں اویر جا کر لکھا کرتا تھا۔ بعض اوقات میرے ساتھ یہ ہوتا کہ میں کتب خانے میں جا کراپنی جگہ پر بیٹھا،اور کتابوں کا مطالعہ کیا، اور لکھنے کے لئے ذہن بنایا، اور ہاتھ میں قلم اٹھایا، اور ا بھی ووسطریں کھی تھیں کہ ایک صاحب بہنچ گئے ،''اسلام علیکم'' کہا،اورمصافحہ کیاءاورکوئی مسئلہ پیش کردیا کہ ہیمیرا مسئلہ ہے۔ متیجہ میہ ہوا کہ مطالعہ کے بعد لکھنے کے لئے ذہن کو جو تیار کیا تھا، وہ سبختم ہو گیا۔ بہر حال! ان صاحب کا مستليط کيا،اوران کورخصت کيا، پھروو بارہ مطالعہ کر کے دوبارہ لکھنے کے لئے ذبمن بنایا، استنے میں دوسرے صاحب آ گئے، اور''السلام علیکم'' کہہ کر مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھادیا ،ادرایٹا مئلہ پیش کردیا۔ایباا کثر ہوتار ہتا تھا،اس کے نتیج میں ذہن میں بڑی ا<sup>بج</sup>ص اور پریشانی رہتی تھی۔

يتصنيف س كے لئے لكھر ہے ہو؟

ایک دن میں نے حضرت عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کولکھا کہ حضرت میرے ساتھ یہ قصد رہنا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی تکلیف اور کوفت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وقت ضائع ہوجا تا ہے، اور تصنیف کا کام نہیں ہوتا۔ حضرت والانے فر مایا کہ: ارب بھائی! تم یہ جوتصنیف لکھ رہے ہو، یہ س کے لئے لکھ رہے ہو؟ کیاا ہے مزے کے لئے اور لذت حاصل کرنے کے لئے لکھ رہے ہو؟ یا انٹدکوراضی کرئے کے لئے لکھ رہے ہو؟ اگر مزے ،لذت اورا پنی شمرت حاصل کرنے کے لئے برتصنیف لکھ رہے ہوتو بھرتو ملاقات کے لئے آنے والول کی وجہ ہے تمہیں بیٹک تکلیف ہونی جا ہے ،لیکن اس صورت میں اس تصنیف پر حمیمیں اجر و ثواب کچھنہیں ملے گا ، اور اگر اللہ کوراضی کرنے کے لئے لکھ رہے ہوتو بھراس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جومہمان تمہارے یاس آیا ہے، معقول حد تک اس کا اکرام کرنا ہے، یہ اگرام کرنا بھی اللہ جل شانہ کی عباد ت ہے،جس طر تسمنیف کرنا عبادت ہے، یہ بھی تواب کا کام ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہی اس مہمان کوتمہارے یا س بھیج ویا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کوتمہار اتصنیف کا کام کرنا مطلوب نہیں، بلکداس وفتت مطلوب یہ ہے کہ بیآ دمی ہم تمہارے یا س بھیج رہے ہیں ،اس کا مستله حل کرو، للبذا چونکہ اس مہمان کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے، اس لئے اس پر راضی ہوجاؤ، اگر چہتم نے اپنی طرف سے بہتجویز کیا تھا کہ اس وفت جا کرتصنیف کروں گا ،لیکن تم کیا ،اور تمہاری تجویز کیا ،النّد تعالیٰ نے اس وفت دوسرا کام تمہارے ذیر لگا دیا ، لہٰذا اس ہے دلگیراور پریثان مت ہو، پیہ مجمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کاایک شعبہ ہے۔اس جواب کے ذریعے حضرت عار فی رحمۃ اللہ علیہ نے دیاغ کا درواز ہ ہی کھول دیا ، اس کے بعد اگر چہا ب بھی کسی کے بے وقت آنے سے طبعی تکلیف تو ہوتی ہے، کیکن عقلی طور پر الحمد للہ اب اطمینان رہتا ہے کہ اس کے آنے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ وین نام ہے وقت کے تقاضے پڑمل کرنے کا اس کے بعد حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم بات

فرمائی، فرمایا کہ دیکھو! '' دین' نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا کہ اس وقت دین کا بچھ ہے کیا مطالبہ ہے؟ اس مطالبے کو پورا کرنے کا نام' دین' اور ''ا تباع'' ہے، اپنا شوق پورا کرنے اور اپنی تجویز پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ا مثلاً یہ کہ میں نے اپنا ایک معمول بنالیا ہے، اب جا ہے دنیا اوھرے اُدھر ہو جائے ، اور وقت کا مطالبہ بچھ بھی ہو، کیکن میں اپنے معمول کو پورا کروں گا۔ یہ کوئی معقول بات نہیں۔

#### ايك نواب صاحب كالطيفه

جارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک نواب صاحب تنے،انہوں نے ہر کام کا ایک ضابطہ مقرر کر رکھا تھا، اور ان کا نظام الاوقات بھی ایک ضابطہ تھا کہ فلال وقت ہے لے کر فلال وقت تک ہم سوئیں گے، فلاں وقت ہے فلاں وقت تک ہم ناشتہ کریں گے، فلاں وقت ے فلال وفت تک ہم چہل قدمی کریں گے۔ اب انہوں نے ضابطہ بیمقرر کر ویا کدرات کوگیارہ بجے ہم سوئیں گے،اور شیج چھ بچے تک سوئیں گے،اب اگر نہیں بھی سور ہے ہو تے تو ان کا کہنا تھا کہ میں'' **ضا بطے' میں سور ہا**ہوں ،اگر صبح ہے بچے ہے پہلے آ کھ کھل گئی تو لیٹے ہوئے ہیں، اور ضا بطے میں سور ہے میں۔ایک دن صبح یا نئی بچے آ نکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندر کمرے میں آیا ، اور ان کی ٹو پی لے کر بھا گ گیا ، دوبارہ بندرآیا ، اور ان کی لاتھی اٹھا کر لے گیا، پھرآ کر دوسرا کوئی سامان لے گیا، جب چھ بچے تو فورا اٹھے اور شور مجانا شروع کردیا کہ سب مر گئے ہیں، دیکھو بندر جارا سامان لے جارہا ہے، اب ملازموں ير برسنا شروع كرديا كدسب بے يرواہ ين - اب ملازين دوڑ ب ہوئے آئے ،اور پوچھا کہ حضور بندرآپ کا سامان کے گیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا

کہ بندر لے گیا، کیا آپ نے اس کود یکھا؟ ہاں، میں نے خودا پی آئکھوں سے
لے جاتے ہوئے دیکھا، ملاز مین نے کہا کہ حضور آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟
نواب صاحب نے جواب دیا،ارے بے وقوف! اس وقت ضا بطے میں ہم سو
رہے تھے، للبذا جب ہم سورہے تھے تو ہم اس کو کیسے رو کتے۔ بہر حال! ایسا
ضابطہ کہ آ دمی وقت کے تقاضے کو چھوڑ کر ضا بطے ہی کے چکر میں پڑا رہے، یہ
دین کا تقاضا نہیں، اگر تم نے ایک وقت کو کسی خاص کام کے لئے مقرر کیا ہوا
ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت کو کسی خاص کام کے لئے مقرر کیا ہوا
کو پورا کرنا ضروری ہے۔

### كام كى اہميت ياونت كا تقاضا

یہ بڑی اہم بات ہے، اور بھنے کی بات ہے، اس کو نہ بھنے کی وجہ ہے
دین کی تعبیر میں، دین کی تشری میں، اور دین پر عمل کرنے میں بہت گھیلا واقع
ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب دل پر کسی خاص کام کی اہمیت سوار ہوجاتی ہے کہ یہ کام
کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت کا تقاضا کسی اور کام کے کرنے کا
ہوتا ہے، تو اب اس شخص کو اس وقت کے نقاضے کی پر واہ نہیں ہوتی ۔ مثلاً ایک
مولا ناصا حب ہیں، ان کو سبق پڑھانا ہے، اور اس کے لئے مطالعہ کرنا ہے
وغیر و، ان کا موں کی اہمیت تو ان کے دل میں ہے، لیکن میر ہے گھر والوں کے
مطرف مولا ناصا حب کو دھیاں نہیں، اور جھے کچھ وقت ان کو بھی دینا جا ہے، اس کی
طرف مولا ناصا حب کو دھیاں نہیں، حالا تکہ وقت کا نقاضا یہ ہے کہ اس وقت کو
گر والوں کے لئے استعمال کریں۔

## بیوی کی تمار داری ، یاچله میں جانا

یا مثلاً ہمار ہے بلینی بھائی ہیں ،ان میں بسااوقات سے غلو پیدا ہوجاتا ہے کہ بیوی گھر میں بیار پڑی تھی ،ہم اس کو بیمار چھوڑ کر چلتے میں چلے گئے ،اس لئے کہ اللہ کے رائے میں نگل گئے ۔ارے بھائی! اس وقت کا تقاضا بی تھا کہ اس کی خبر گیری کرتے ،اس کی بیمار پری کرتے ،ایسے وقت میں تبلیغ کے لئے جانے میں کوئی تو اب نہیں ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ جانے میں کہ بھے آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کا شوق ہے ،اور اس غرض کے لئے ہوں کہ جھے آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کا شوق ہے ،اور اس غرض کے لئے میں اس پنے والدین کوروتا چھوڑ کر آیا ہوں ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرایا کہ دائیں جاؤ ،اور جاکران کو ہنساؤ ،اس لئے کہ ان کور لا کر جہاد میں شریک ہونے کی کوئی فضیلت نہیں ۔

### نما زحرم شریف میں یامسجد شہداء میں

بہر حال! یہ جو دقت کے تقاضے ہیں ،ان کا کا ظار کھنا ضروری ہے کہ کس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے ، جو حضرات عمرہ یا جج پر مکہ مکر مہ جاتے ہیں تو وہاں بھی تبلیغی بھائی ان کے پاس بھی جاتے ہیں ،اوران سے کہتے ہیں کہ حرم شریف میں نماز پڑھنے پر تو ایک لا کھ کا ثواب ملے گا ،اور مسجد شہدا ، جو تبلیغی مرکز ہے ، وہاں نماز پڑھنے پر انجاس کروڑ کا ثواب ملے گا۔ یہ برانجی کی بات ہے ، اس لئے کہ ایک شخص یبال سے جج کرنے کے لئے یا عمرہ کرنے کے لئے گیا تو اس نے اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے یہ دفت حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کے اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے یہ دفت حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کرنے کے لئے نکالا ہے تو اب اس کواس دفت ہی کام کرنے دو ،اب اس کوحرم کرنے کے لئے نکالا ہے تو اب اس کواس دفت ہیکام کرنے دو ،اب اس کوحرم

ے نکال کرمبجد شہداء نے جانا معقول بات نہیں، کیونکہ بیٹل وقت کے تقاضے کے خلاف ہے ،اور کے خلاف ہے ،اور کے خلاف ہے ،اور کے خلاف ہے ،اور میں نماز پڑھنے کے لئے ساری عمر پڑی ہے، اور میں نماز پڑھنے اور اپنے شہر میں آ کر بھی کرسکتا ہے،لیکن حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کرنے کی فضیلت تو اپئے شہر میں حاصل نہیں ہوسکتی۔

## شوق بورا کرنے کا نام دین نہیں

اب رمضان میں اعتکاف کا زماندآ رہاہے، اب سننے میں ریآ یا ہے کہ بعض تبلیغی بھائی اعتکاف کرنے والول ہے رہے کہتے ہیں کہا عثکا ف کرنے میں ا تنا ثواب نہیں، ہاہر جا کر تبلیغ کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حالا نکہ اعتکا ف یورے سال کے دوران صرف دی دن ہوتا ہے،اب وقت کا تقاضا ہے کہ اس وفت اس برعمل کیا جائے ، اب اعتکاف خپیر واکر تبلیغ کی دعوت وینا غلو ہے،اس لئے کہاس کام کے لئے سال کے باتی دن موجود ہیں۔ای لئے ہمارے حضرت عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ'' وین نام ہے وقت کے تقاضے برعمل کرنے کا''اور میرے دوسرے نینخ حضرت مولا نا سی الله خان صاحب رحمة الله عليه فرما يا كرتے تھے كه ' وين نام ہے احباع كا ، اپنا شوق بورا کرنے کا نام دین نہیں' مثلاً ہمیں جہاد میں جانے کا شوق پیدا ہوگیا، یاتبلغ کرنے کا شوق پیدا ہوگیا، تد ریس کا شوق پیدا ہوگیا، یا تصنیف کرنے کا شوق ہوگیا، اب اینے شوق کو بورا کررہے ہیں، اور پہنیں دیکھ رہے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ہم ہے مطالبہ کیا ہے؟ میہ بروااہم نکتہ ہے ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے میہ بات ہمارے دلوں اور د ماغول میں بٹھا دے ،آ مین \_

## ہرصدمہاللہ کی طرف ہے ہے

لہٰذااگرائے بنائے ہوئے نظام الاوقات میں اور اپنے معمولات میں کوئی خلل وقت کے کسی جائز نقاضے کی وجہ ہے واقع ہوتو اس پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ بچھنا چاہیے کہ اس کی وجہ ہے ہمارا نقصان ہوگیا، بلکہ اس کے نتیج میں بعض اوقات ڈیل فائدہ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ جس عمل کی وجہ سے نظام الاوقات میں خلل واقع ہوا، بعض اوقات وہ عمل زیادہ افضل ہوتا ہے، اور پر معمول ٹوٹے کا طبعی صدمہ اور طبعی غم ہوتا ہے، اگر چے تقلی طور پر اطبینان یہ ہتا ہے، اور ہر رزنج اور ہر صدمہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف اگر چہ تقلی طور پر اطبینان یہ ہتا ہے، اور ہر رزنج اور ہر صدمہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر وثواب کا وعدہ ہے، اس لئے کہ اس و نیا میں ایک مؤمن کوکوئی رنج شہیں پہنچنا گر اللہ تعالیٰ اس کے ہدلے میں یا تو اس کے گناہ معاف فرماد ہے جیں، یا اس کے در جات بلند فرما تے ہیں۔

#### سستی ہے بچو

ہاں! جو چیز بچنے کی ہے، جس سے کمل احرّ از اور پر ہیز لازم ہے، وہ
سے کہ ستی کی وجہ ہے ، اور اس وجہ سے کہ کام میں دل نہیں لگ
رہاہے، یا اس وجہ سے کہ دل گھبرار ہاہے ، ان وجوہات کی وجہ سے اپنا نظام
الاوقات تو ڑنا یا معمول چھوڑ تا خطرناک بات ہے ، اور جو خص ان وجوہات
سے اپنا نظام الاوقات تو ڑے گا ۔ وہ بھی کامیا بنہیں ہوسکتا۔ کامیا بی حاصل
کرنے والے کو تو سستی ہے لڑنا پڑے گا ، اپنی کا بلی ہے بھی لڑتا پڑے گا ، ول کی
گھبرا ہے کو بھی برداشت کرنا پڑے گا ۔

صحابه كرام كاطرزعمل

ميرقياس درست نهيس

خوب بجھ لیجے ا دوبا تیں الگ الگ ہیں، جن کوصحابہ کرام کی مثالوں
میں ہمیشہ مدنظر رکھنا چا ہے، ایک یہ کہ بعض اوقات حضرات صحابہ کرام رضوان
اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنے گھر والوں کوالیے موقع پر چھوڑ ا جب کہ گھر سے
فکلنا فرض میں ہوگیا تھا۔ مثلاً دخمن حملہ آ در ہوگیا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف نے نفیرعام آگئ کہ ہر شخص جہاو میں نکل جائے، اب ہر شخص پر فرض میں
ہے کہ وہ جہاو میں جمعہ لے، اس صورت میں نہ والدین کی اجازت کی ضرورت
ہے، نہ ہوی کی اجازت کی ضرورت ہے، یہاں تک فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ
الیے موقع پر عورت اپنے شوہرکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے
الیے موقع پر عورت اپنے شوہرکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے
آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے، یہا یک غیر معمولی صورت حال ہے، جبکہ

و تمن حملہ آور ہوگیا، اس وقت کا تقاضا ہی بیٹھا کہ جہاد میں جاتے۔ اب اس واقعہ کو اس بات پر چہاں کرناکسی طرح مناسب نہیں جہاں پر نکلنا فرض نین نہیں، اسی طرح اس واقعہ کی بنیاد پر بیہ کہنا کہ قربانی کے بغیر کامنہیں چلے گا، بیہ زیاوتی ہے، کسی طرح بھی درست نہیں۔

کسی کاحق ضا ئع نہیں کیا

دوسری طرف وہ مثالیں ہیں جن میں کسی صحابی نے اپنی ذات ہر مشقت برداشت کر کے جہاد کیا، یا تبلیغ میں انگلے، وعوت میں نکلے، لیکن دوسرے کسی صاحب حق کا حق ضائع نہیں کیا۔

بيكام هرايك برفرض نبيس

تیسری طرف بعض صحابہ کرام کے افعال ایسے ہیں، جو بہت اعلی در ہے کے مقام کے ہیں، ہمیں بیٹک اس بات کی کوشش تو کرنی چاہیے کہ اس مقام کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی انڈ تعالی عطافر ماد ہے، لیکن ہرآ دمی پر فرض نہیں کہ اس ہے مطالبہ کیا جائے کہ تم ایسا ضرور کرو۔ مثلاً حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بائ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ایک پر ندہ باغ کے اندرآ گیا، اوراب وہ پر ندہ باغ سے نکانا چاہتا تھا، گر باغ کے گنجان ہونے کی وجہ ہے اس کو باہر نکلنے کا راستہیں ملتا تھا، اب نماز کے دوران ان کا خیال باغ کی طرف چلا گیا کہ میرا باغ کتنا گنجان ہے کہ اس میں پر ندے کو واخل باغ کی طرف چلا گیا کہ میرا باغ کتنا گنجان ہے کہ اس میں پر ندے کو واخل ہونے کے بعداس کو باہر نکلنے کا راستہیں مل د ہاہے، جب نماز ختم کی تو انہوں بونے سوچا کہ یہ تو بڑا غلط کام ہوا کہ نماز کے دوران میرا دل اپنے باغ کی وصعت کی طرف لگ گیا، جس کی وجہ ہے نماز کی خشوع کا حق ادانہ ہوا، اوراس

باغ کی وجہ سے میرادھیان بھٹکا ،اس لئے میں اس باغ کوصدقہ کرتا ہوں۔ میردین کی صحیح تشریح نہیں

اب اگریہ کہا جائے کہ جو کام حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یہ کام ہرمسلمان پر فرض ہے، اگرایکہ منٹ کے لئے بھی نماز میں دھیان کہیں اور جائے توبیہ گناہ ہے، اور جس چیز کی طرف دھیان گیا، اس چیز کوصد قد کرنا واجب ہے۔ اگر اس واقعہ ہے کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے تو دین کی تشجے تشریح منہیں ہوگی، یہ تو ان کا اعلی مقام تھا کہ انہوں نے ایک لیحہ کے لئے ذکر ہے اور اللہ سے غافل ہونے پراپنے لئے اتی بڑی سز امقر رفر مائی ، لہذا یہ واقعہ لوگوں کو اس غرض کے لئے تو سایا جائے کہ صحابہ کرام کے بلند مقام کو دیکھو کہ انہوں نے نماز میں خشوع ہونے کو کتاا ہم تر اردیا، جب وہ خشوع کو اتنا ہم بیجھتے تھے نے نماز میں خشوع ہونے کو کتنا ہم قر اردیا، جب وہ خشوع کو اتنا ہم بیجھتے تھے تو ہم بھی تو بیجھ کریں ، اس مقصد کے لئے تو یہ واقعہ بیان کرنا درست ہے۔ لیکن بید واقعہ بیان کرنا درست ہے۔ لیکن میں واقعہ بیان کرنا درست ہے۔ لیکن طرح بھی منا سب نہیں ، اور یہ دین کی صحیح تشریخ شین ہوگی۔

## دین کاہر کام وقت کے تقاضے کے تالع ہے

لہذا جا ہے درس و تدریس ہو، چاہے وعظ وتبلیغ ہو، چاہے جہاد ہو، یہ
سب کام وقت کے تقاضوں کے تالع ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک
وتعالیٰ کی طرف ہے کیا تقاضا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس وقت مجھ ہے کیا
مطالبہ ہے؟ غزوہ تبوک کا سوقع ہے، ہر شخص آگے بڑھ کر جہاد میں حصہ لے رہا
ہے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے صحابہ کرام کو ترغیب دی
جادبی ہے، یہ ترغیب س کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی جہاد

میں جانے کا شوق پیدا ہور ہا ہے، کیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی

ے فرمایا کہتم جہاد میں مت جاؤ، بلکہ عورتوں اور بچوں کی دیکھ بھال کے لئے
مدینہ منورہ میں رک جاؤ، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہاوری میں،
شجاعت میں، جرائت میں بہت ہے صحابہ کرام سے زیادہ تھے، انہوں نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں یہاں عورتوں اور بچوں کے
پاس رہ جاؤں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر
راضی نہیں ہوکہ تم میر سے پیچھے مدینہ منورہ میں اس طرح رہو جھے حضرت
بارون علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کے پیچھے رہے، اس طرح حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں رہ کورتوں اور بچوں کی دکھور
ان کے لئے وقت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مدینے میں رہ کرعورتوں اور بچوں کی د کھے
بھال کریں، اور جہاد کو قربان کردیں۔

## حضرت عثمان عنی ګوغز وہ مدرے روک و یا گیا

غزدہ بدر کا موقع ہے، وہ بدر جس کوقر آن کریم نے "یوم الفرقان" فرمایا، جس غزدہ بین شامل ہونے والاشخص بدری کہلایا، جن کے نام پڑھ کر لوگ دعا ئیں کرتے ہیں۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ بھی اس غزوہ ہیں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی ہیں، وہ بیار ہیں، ان کی بیوی جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی ہیں، وہ بیار ہیں، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم ان کی تیار داری کے لئے رک جا کہ اور جہاد ہیں مت جا ؤ۔ اب دیکھتے! حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیہ وسلم نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بیوی کی تیار داری کے لئے جہاد سے روک

دیا ، اورغز وہ بدرجیسی عظیم فضیلت سے بظاہران کومحروم کردیا لیکن حقیقت میں وہ محروم نہیں ہوئے ، اس لئے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان کو' بدر بین'' میں شارفر مایا ، اور مال غنیمت میں ان کا حصہ لگایا۔

کس وقت کیا مطالبہ ہے

بہرحال!عرض میر کا تھا کہ بید ین کا بڑا انہم نکتہ اور بڑا انہم باب ہے کہ کس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ اور اس مطالبے پر مجھے کس طرح عمل کرنا ہے؟ وین کی بیٹیم عام طور پر بزرگوں کی صحبت کے بغیر پیدائبیں ہوتی ، بلکہ آ دمی اپنے د ماخ سے اجتہاد ہی کرتا رہتا ہے کہ اس وقت مجھے دین کا بی تقاضا معلوم ہور ہاہے۔

عمل یا بندی ہے کرو

خلاصہ بید نکلا کہ نظام الاوقات کی پابندی بڑی اچھی چیز ہے، اس کے بغیر آ دمی کے اوقات سی جمعرف پر خرچ نہیں ہوتے ، عمر ہے کار جلی جاتی ہے۔
لیکن جہال نظام الاوقات کا ٹوٹنا کسی جائز وجہ سے ہو، یا وقت کے کی اہم تقاضے کی بناء پر ہوتو اس پر کوئی غم اورافسوس نہیں کرنا چاہے، اس لئے کہ مقصود تقاضے کی بناء پر ہوتو اس پر کوئی غم اورافسوس نہیں کرنا چاہے، اس لئے کہ مقصود تقویم مصرف ہیں خرچ کرنا تھا، ایک کام ہیں نہیں تو دوسرے کام ہیں ہوگیا۔ ہاں اسستی کا ہلی اور دل کی گھبراہٹ کی وجہ سے معمول کو قضا کرنا برا ہے، حدیث میں رسول الدُصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خير العمل ما ديم عليه و ان قل

لیعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ ہے جو پابندی ہے کیا جائے، چاہے وہ تعوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بیس کہ جب رمضان کااخیر عشرہ آیا تو ساری رات عبادت میں گزار دی ،اور جب رمضان گیا تو فرض نماز بھی گئی ، یہ صحیح طریقہ نہیں ،اس میں برکت نہیں ہوتی ، بلکہ برکت اس میں ہے کہ تھوڑ ائمل کرو،لیکن پابندی کے ساتھ کرو،جس کام کے لئے جووفت مقرر کیا ہے ، جب وہ وقت آجائے تو وہ کام کرلو، چاہے دومنٹ کے لئے کیا پانچ منٹ کے لئے کر لو، کیکن کروضرور۔

بہترین مثال

ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ وہ تھوڑا عمل جس کو پابندی ہے کیا جائے ، اس کی مثال ایس ہے جیسے پانی کا نلکا ،اب اگر خلکو پر بیشر کے ساتھ کھولا جائے ،اور اس کے پنچ ایک بیتم رکھ دیا جائے ،اور ایک کھنے تک کھلار کھنے کے بعد اس کو بند کر دیا جائے تو اس بقر پر اس پانی گرنے کا کوئی اثر واقع نہیں ہوگا ۔ لیکن اگر اس خلکے ہے ایک ایک قطرہ پانی کا اس پھر پر پڑکا و ،اور سال بھر تک وہ پانی میکٹار ہے تو وہ پانی پھر میں سوراخ کر دیے گا، حالا نکہ پہلے والا پانی پر پیٹر کے ساتھ نکل رہا تھا ،لیکن اس نے پھر میں کوئی اثر نہیں کیا ، جبکہ ایک قطرہ پانی جس کا کوئی وز ن نہیں تھا،لیکن وہ سال بھر پڑتار ہا تو اس نے پھر میں سوراخ کر دیا۔ اس طرح جو گھل تھوڑ ا ہو،لیکن پابندی کے ساتھ ہو ،وہ وہ ابنا اثر ضر ورکرتا ہے۔اللہ تعالی اپنے نفشل وکرم ہے ہم سب کو گھل کی تو فتی عطافر مائے ،آمین۔

وآحر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين



مقام خطاب: جامع معدبیت المكرم گاشن اقبال كراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبره ۱۲

### بسمر الله الرحس الرجير

## گناہ جھوڑ دو، عابد بن جاؤگے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتُوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضَلِلْهُ فَلا هَادِي لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيِّنَا وَ مَوُلَا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كِثيراً... اما بعد فعن ابعي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتَّق الْمَحَارِمَ تَكُنُ أَعْبَدُ النَّاسِ ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ اَغُنَى النَّاسِ ، وَاحْسِنُ الني جَارِكَ تَكُنُ مُسْلِمًا ، وَأَجِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُجِبُّ لِنَفْسِكَ ، وَلَا تُكْثِر الصَّحِكَ فَإِلَّ كُثْرَةَ الصَّحِكِ تُمِيْتَ الْقَلْبَ \_ (او كما قال عليه الصلونة والسلام)

تمهيد

سیا کیک حدیث ہے، جس کو حضرت ابو ہر ہرہ دضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما 
رہے ہیں کہ ایک مرتب ہی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرما یا 
کہ بیس پانچ با تیس کہتا ہوں، کون شخص ہے جوان پانچ با توں کو یاور کھے، اور 
ان پرعمل کر ہے، اور یہ با تیس دوسروں کو بتا کر ان کو بھی ان پرعمل کرائے؟ 
حضرت ابو ہر ہرہ درضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ ہیں نے کہا انسا یا دسول اللہ 
میں ان پانچ با توں کو یا دبھی رکھوں گا، اور عمل کرنے کی بھی کوشش کروں 
گا، اور دوسروں تک ان کو پہنچاؤں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر 
عن کریہ کلمات ارشا دفر مانے ، ان بیس سے ایک ایک کلمہ جوا مع النظم کے 
اندرشامل ہے، ہر جملہ اور ہرکلم اپنے اندر بوئی جامعیت رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ 
اندرشامل ہے، ہر جملہ اور ہرکلم اپنے اندر بوئی جامعیت رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ 
ان پرعمل کرنے کی تو نیش مطافر مادے تو ہمارا سازامعا ملہ درست : و جائے۔ 
ان پرعمل کرنے کی تو نیش مطافر مادے تو ہمارا سازامعا ملہ درست : و جائے۔ 
عبا دیت گر ار کسے بنو گے ؟

یہلا جملہ بیار شاوفر مایا کہ 'اِنتی المصحارِم تکیٰ اعْبَدَ النّاسِ' ' بیتی تم حرام کاموں سے بچرتو تم تمام لوگوں میں سب ہے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے ،حضورا قدس سلی الندملیہ وسلم نے اس جملہ کے ذریعے بید حقیقت واضح فر ما وی کہ فرائض و واجبات کی تعمیل کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز مؤمن کے لئے بیہ ہے کہ وہ اپ آپ کونا جائز وحرام کاموں سے بچائے ، تنگی عبادتوں کا معاملہ اس کے بعد آتا ہے ، اگر کوئی شخص اس د نیا میں اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچائے تو ایسا شخص سب سے زیادہ عبادت گزار ہے ، چاہے وہ نقلیس زیادہ نہ بچائے تو ایسا شخص سب سے زیادہ عبادت گزار ہے ، چاہے وہ نقلیس زیادہ نہ

## نفلی عبا دات نجات کے لئے کافی نہیں

حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذیر بعد ایک پڑی غلط قہمی کا از الدفر ما یا ہے ، و ہ یہ کہ ہم لوگ ہسا او قات تفلی عبا دنوں کوتو بہت اہمیت دیتے **بیں ،مثلاً نوافل پڑ ھنا ٰ بیتے ،منا جات ، تلا وت وغیرہ ،حالانکہ ان میں کوئی ایک** کا م بھی ایسانہیں جوفرض ہو، حا ہے نظی نمازیں ہوں، یانظی روز ہے ہوں، یانقلی صدقات ہول ، ان کوتو ہم نے بڑی اہمیت وی ہوئی ہے،لیکن مُناہول ہے بیجنے کا اور ان کومرک کرنے کا اہتما منہیں ، یا در تھیں کہ پیفلی عبادات انسان کو عجات نہیں ولاسکتیں ، جب تک انسان گناہوں کو نہ چھوڑ ہے۔اب رمضان السيارك كالمهيينه چل رياہے، اس ماہ ميارك ميں لوگوں كي نفل عيا دات كي طرف توجہ ہوتی ہے کہ عام دنوں کے مقالبے میں زیادہ نفلیں پڑھ لیں ، تلاوت زیادہ کرلیں ، ذکر وشیح زیادہ کرلیں ، سے بھی اچھی بات ہے لیکن کوئی بینبیں سوچتا كه بين تفل عبادات تو كرر بابهون ، ساتھ بين گناه بھي تو كرر بابهون ، الله تعالیٰ نے جن چیزوں کوحرام اور نا جائز قرار دیا ہے، ان کے اندر مبتلا ہوریا ہوں، دونوں کا اگر مواز نہ کریں تو پے نظر آئے گا کہ نفلی عبادات ہے جو فائدہ ہو ر ہاتھا،وہ گناہوں کے ذریعے نکل رہا ہے۔

## گنا ہوں کی مثال

اس کی مثال ایس ہے جیسے آپ نے اپنے کمرے کا ائیر کنڈیشن تو چلا ویا الیکن دروازے اور کھڑ کیاں کھلی پڑی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف سے شعنڈک آرہی ہے، اور ووسری طرف سے شنڈک نگل رہی ہے، اور ہا ہرکی گرمی بھی اندر آرہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کمرہ شنڈ انہیں ہور ہاہے، اور ائیر کنڈیشن چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہور ہاہے۔ای طرح آپ نے نفلوں کا ائیر کنڈیشن تو نگالیا، ذکر اور تلاوت کا ائیر کنڈیشن تو نگالیا،لیکن گنا ہوں کی کھڑ کیاں چاروں طرف ہے تھی ہوئی ہیں، ہتجہ یہ ہے کہ ان عبادات ہے جو فائدہ حاصل ہونا چاہے تھ، وہ حاصل نہیں ہور ہاہے۔

حلال کھانے کی فکر کرو

اب رمضان المبارک میں تراوت کی شختے کا کتنا اہتمام ہم لوگ کررہے ہیں، جولوگ بی وقت نمازوں میں کوتا ہی کرتے ہیں، ان کو بھی رمضان میں تراوت کی لمبی لمبی بیس رکعتوں میں کھڑ ہے ہونے میں کوئی تا مل نہیں ہوتا، اور رات کوسحری کے وقت تبجد بھی پڑھ لیتے ہیں، لہٰذانفلی عبادات تو ہور ہی ہیں۔ لیکن اس شخص کو یہ فکر نہیں کہ جب شام کو افطار کرنے کے لئے وسر خوان پر بیشوس کے تو وہ کھا نا حال ہوگا یا ترام ہوگا؟ ساراد ن روز ہ رکھا، رات کوتر اوت کی بیشوس کے تو وہ کھا نا حال ہوگا یا ترام ہوگا؟ ساراد ن روز ہ رکھا، رات کوتر اوت کی بیشوس کے تو وہ کھا نا حال ہوگا یا ترام ہوگا؟ ساراد ن روز ہ رکھا، رات کوتر اوت کی بیشوس کے تو وہ کھا نا حال ہوگا یا ترام ہوگا؟ ساراد ن روز ہ رکھا، رات کوتر اوت کوتر اوت کی تبجد پڑھے، لیکن منہ میں جولقمہ جار ہا ہے، وہ حال کا ہ یا ترام کا ہوں او کی کوئی گناہ تم سے مرز د نہ ہو، اگر یہ کرلیا تو پھر چا ہے نا دیا دہ نے دیا دہ نا کی عبادات تم نے زیادہ نہ کی ہوں ، تو بھی تمام لوگوں ہیں تم سب سے زیادہ عبادت گزار لکھے جا ذیگے۔

دونوں میں ہے کون افضل ہے؟

اس بات کوا یک مثال ہے اور زیادہ واضح طریقے پر سمجھ لیس ،فرض کریں کہایک شخص نقلی عبادات بھی کرتا ہے ، ذکر میں تلاوت میں مشغول رہتا ہے ،ہر وفت اس کی تسبیح جلتی رہتی ہے ،لیکن ساتھ میں وہ گناہ بھی کرتار ہتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے زندگی بھرا یک نظی عبادت نہیں کی ، لیکن زندگی بھراس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ، بتاؤ! ان دونوں میں ہے افضل کون ہے ؟ وہ شخص افضل ہے جس نے گناہوں سے بہتے ہوئے زندگی گزاری ، اگر چہ نظی عبادتوں میں اس کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے ، اس شخص ہے آخرت میں بیسوال نہیں ہوگا کہ تم نے نظی عبادات کیول نہیں کیں ؟ کیونکہ نظی عبادات فرض نہیں ہیں ، لہنداان شاء اللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کے برخلاف بہلا شخص جو نظی عبادات میں تو بہت مشغول رہا ، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہا ، اور گتاہ الیی چیز ہے جس کے بار سے میں آخرت میں سوال ہوگا : مَنُ بِنَعُمُ مَنُ مِنْ اَلَٰ وَ مُنْ اِللہٰ اللہٰ اِللہٰ کے بیارے میں آخرت میں سوال ہوگا کہ تو نظی عبادات تو کرتا رہا ، اور کہنا ہا اور یہ گناہ کا م بھی کرتا رہا ، نتیجہ بیہوگا کہ ایساشخص بڑے خسارے میں ہوگا۔ اور یہ گناہ کا کام بھی کرتا رہا ، نتیجہ بیہوگا کہ ایساشخص بڑے خسارے میں ہوگا۔

#### دوعورتول كاواقعه

عدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س سلی القدعائیہ وسلم کی مجلس میں دوعورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک عورت تو بہت عبادت میں مشغول رہتی ہے، نوافل بہت پڑھتی ہے، کیکن زبان کی خراب ہے، اور اپنی زبان سے لوگوں کواور خاص کرا ہے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ دوسری عورت صرف فرائفل وواجبات پر اکتفاکرتی ہے، نظی عبادات زیادہ نیس کرتی، کیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، اور لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں خوش اخلاتی کے ساتھ پیش آتی ہے، اس کی پڑوسیں اس سے خوش ہیں، پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ ان میں سے کون می عورت افضل ہے؟ وہ عبادت گزار خاتون، یا ہیہ پر ہیز گار میں سے کون می عورت افضل ہے؟ وہ عبادت گزار خاتون، یا ہیہ پر ہیز گار خاتون کیلی خاتون کیلی خاتون کیلی خاتون

کے مقابلے میں بدر جہا نسایت رکھتی ہے، بلکہ ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ پہلی خانوں جہنمی ہے، اور دوسری خانون جنتی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ وہ زبان ہے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ زبان ہے دوسروں کی کریں

اس صدیت ہے جس سے بات واضح ہوگئ کنفلی عبادات بیشک اعلی در ہے کی تعمت ہے، ضرور ان کو انجام وینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ زیادہ فکر اپنے آپ کو گنا ہوں ہے، خیر ور ان کو انجام وینا چاہیے۔ رمضان المبارک بیس تو الحمد لللہ اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے روز ہے رکھے، تلاوت بھی خوب کی، تراوی بھی با جماعت اداکی، تہجہ بھی پڑھیں، اعتکاف بھی کیا، لیکن ادھر رمضان رخصت ہوا، ادھر دوبارہ وہی پر انی زندگی شروع ہوگئ، اب نہ آنکھ کی حفاظت، نہ حایال وحرام کی فکر، جس کا حفاظت، نہ حایال وحرام کی فکر، جس کا مطلب سے ہوا کہ رمضان المبارک بیس جو پونٹی نیکیوں کی جمع کی تھی ، وہ جا کر لٹا دی۔ لہذا فکراس کی کرنی ہوئی سے بی جا تیں، اور گنا ہوں ہے بی کے گنا ہوں سے بی خا تیں، اور گنا ہوں سے بی کے کا تو فیق کی دیا ہوں سے بی کی تو فیق کی دیا ہوں ہے بی کے گنا ہوں سے بی کی تو فیق بھی دیا ہوں سے بی کی تو فیق کی دیا ہوں ہے بی کی تو فیق بھی دیا ہوں ہے دی کی تو فیق بھی دیا ہوں ہے دیا کی تو فیق بھی دیا ہوں ہے دی کی تو فیق بھی دیا ہوں ہے دی کی تو فیق بھی دیا ہوں ہے دیکھ کی تو فیق بھی دیا ہوں ہے دی کی تو فیق بھی دیا ہوں ہے دی کی تو فیق بھی دیا ہوں ہے دیکھ کی تو فیق بھی دیا ہوں ہے دیکھ کی تو فیق بھی دیا ہوں ہے دیکھ کی تو فیق بھی دیا ہوں ہو بھی کر یں کہ یا اللہ اللہ کی کی تا ہوں ہے دیکھ کی تو فیق بھی دیا ہوں ہو سے دیکھ کی تو فیق بھی دیا ہوں ہو سے دیکھ کی تو فیق بھی دیا ہوں ہو بھی کی تو فیق بھی کر یں کہ یا اللہ اللہ اللہ دیا تھی کر یا کہ دیا ہوں ہو بھی کر یں کہ یا اللہ دیا تھی کی تو فیق بھی کر یا کہ دیا ہوں ہو بھی کر یا کہ دو بھی کر یا کہ دو بھی کر یا کہ دو بھی کر یا کر دیا ہوں ہو بھی کر یا کر دو بھی کر یا کر دو بھی کر یا کر دو بھی کر ب

یہ بروی خطرناک بات ہے جہ میں ناعش کیا کہ جارہ مراوی میں نظر عادات کی

یہ جو میں نے عرش کیا کہ ہمارے دلوں میں نفلی عبادات کی تو اہمیت ہے، لیکن گنا ہوں ہے بیخے کی اہمیت ادر فکر نہیں، یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، شاید بی کوئی اللہ کا بندہ اس ہے مشنیٰ ہوگا۔اس لئے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں، جن کوہم گناہ تجھتے ہیں،اور گناہ تجھنے کی وجہ سے ان ہے نفرت بھی ہوتی ہے، ان ہے اپ آپ کو بچانے کی کھ نگر بھی ہوجاتی ہے،
الحمد لللہ اللہ کتا ہ ایسے ہیں جن کو گناہ سمجھا بی نہیں جاتا ، یہ بڑی خطرنا ک
بات ہے، کیونکہ انسان بیاری کو بیاری سمجھے گا تو اس کا علاج بھی کر ہےگا۔
فاص طور پر شریعت کے یہ تین شعبے، یعنی : معاملات ، معاشرت اور اخلاقیات
الیسے ہیں ، جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے ہماری ساری کوششیں اکارت ہور ہی
ہیں ، معاملات میں حلال وحرام کی فکر ، معاشرت میں حلال وحرام کی فکر،
اخلاقیات میں حلال وحرام کی فکر شعاشرت میں حلال وحرام کی فکر،
اخلاقیات میں حلال وحرام کی فکر شعاشد ، مان کی حفاظت کی طرف خارج کردیا ہے، زبان کی حفاظت ، آئکھ کی حفاظت ، کان کی حفاظت کی طرف حمیان نہیں۔

### بدگمانی کوچھوڑ و

چند موٹے موٹے گناہوں کے بارے میں تو ذہن میں بیہ کہ بیدگناہ ہیں، بس ان سے تا جا کہ دللہ، ان سے نیچ ہوئے ہیں، مثلاً اللہ کاشکر ہے کہ شراب نہیں پینے ، اللہ کے فضل و کرم سے خزیر نہیں کھاتے ، اللہ کے فضل و کرم سے زنا میں مبتلا نہیں ہوئے ۔ لیکن اور جو بے شارگناہ ہیں، مثلاً غیبت کا گناہ ہے، اس سے ہم نہیں بیختے ، دن رات ہماری مجلس غیبت سے بھری ہوئی ہیں۔ بدگانی کا گناہ ہے، قرآن کریم میں ہے کہ 'انَ بغض الظّنِ اِئْم ''لیکن ہم لوگ دوسرے آ دی کی طرف ہے اپنے دل میں بدگمانی لئے ہیں ہاور اس کو لیکار ہے ہیں، لیکن ہم لوگ اور اب اس کو گناہ ہی نہیں جمحتے ، یہ بات ذہن میں اس کو لیکار ہے ہیں، لیکن ہم لوگ اور اب اس کو گناہ ہی نہیں جمحتے ، یہ بات ذہن میں اس کو لیکار ہے ہیں، لیکن ہم لوگ اور اب اس کو اللہ سے دماغ ودل میں لیکالیا، یہ ہما رائمل 'انَ بعد ض النظّنِ اِئْم '' میں داخل اس کو دماغ ودل میں لیکالیا، یہ ہما رائمل 'انَ بعد ض النظّنِ اِئْم '' میں داخل

ہو گیا،لیکن بیا حساس نبیں کہ بیا گناہ ہے۔ افواہ بھیلا نا گناہ ہے

ایک بے تحقیق بات می ،اوراس کی تحقیق کے بغیر کدوہ بات درست ہے یانہیں ،اس کوآ گے چلتا کر دیا ،اوراس کو کس اور کے سامنے بیان کر دیا ، یا افواہ پھیلا دی۔اس عمل کو کو کی شخص بھی گناہ نہیں سمجھتا ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًّا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّي مَا سَمِعَ

لیعنی میہ ہات بھی جھوٹ میں داخل ہے کہ انسان نے جو یکھے الٹا، سیدھا، صحیح ،غلط سنا، اور بلا تتحقیق اس کوآ گے بیان کرنا شروع کر دیا۔ میہ گناہ ہے، مگر ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔

ملازمت کے اوقات پورے دے رہے ہو؟

اوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کاشکر ہے کہ ہم طال کھار ہے ہیں، اللہ کاشکر ہے کہ موانس کھار ہے ہیں، اللہ کاشکر ہے کہ ہو انہیں کھیل رہے ہیں، اللہ کاشکر ہے کہ ہو انہیں کھیل رہے ہیں، اللہ کاشکر ہے کہ ہو انہیں کھیل رہے ہیں، اللہ کاشکر ہے کہ شراب نی کر چیے نہیں کما رہے ہیں۔ لیکن ذرایة و دیکھو کہ اگرتم ملازم ہوتو کیا ملازم ہوتو کیا ملازمت کا جو وقت مقرر تھاوہ پوراوقت ملازمت کے کام میں لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا یا نہیں ؟ یا ڈیڈی مار گئے ، اگر پوراوقت نہیں لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا وقت تم نے بیچا تھا، اور جس کے بدلے میں تہمیں تخو اہ اس رہی تھی ، اس میں ہے اجتنا وقت تم نے ملازمت کے کام میں نہیں لگایا، اس کے بدلے میں جو تخو اہ تم اس کی ہوئے تو اب ان چیوں نے وصول کی ، وہ تخو اہ حرام ہوگئ ، اور جب تخو اہ حرام ہوگئ تو اب ان چیوں سے جو کھانا خریدا وہ کھانا حرام ہوگئ ، اور جو افطاری کا سامان خریدا وہ حرام۔

لہذا یہ بھی حرام خوری میں داخل ہے۔ جایانی کہد کر مال فر وخت کرنا

اگرکوئی شخص تا جر ہے، اور اس نے اس تجارت میں کسی تھم کا دانستہ یا نا دانستہ دھو کہ کیا ہے، مثلاً پا کستان میں بنا ہوا مال تھا، اس کو جاپائی کہہ کر چے دیا تو حرام کیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہیے حاصل ہوئے وہ حرام ہوئے، اور ان چیموں سے جو کھانا خریداوہ حرام، اب پیٹ میں حرام لقمہ جارہا ہے، حلال کا لقمہ نہیں جارہا ہے،

ہ کھیلناحرام ہے

ہمارے والد صاحب رخمۃ الله علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے سے جو ہڑے عبادت گر اراور تہجد گر ارضے ،ان کی تہجد میں بھی تاخیبیں ہوتا تھا، اور ذکر واذ کاراور تسبیحات کے پابند سے ۔تا جرآ دمی ہے ،ان کی دکان بھی تھی ، معلوم ہوا کہ وہ رات کو تھنٹوں تہجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں ،اور وظفے اس تسبیحات بھی پڑھتے ہیں ،اور وظفے اس مقصد کے لئے پڑھتے ہیں ،اور وظفے اس مقصد کے لئے پڑھتے ہیں ،اور واضح گناہ معلوم ہوجائے۔ میرتو بالکل واضح گناہ ہے ، ہرخف جا نتا ہے کہ گناہ ہے۔

حجوثا سرثيفكيث بنوانا

کنین میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جن کے بارے میں یہ احساس بھی نہیں کہ میں یہ احساس بھی نہیں کہ میں یہ احساس بھی نہیں کہ میں یہ کوئی گناہ کا کام کررہا ہوں۔ مثلاً جھوٹا سرٹیفکٹ بنوالینا آج عام ہو چکا ہے، چھٹی لینی ہے،اورو یسے نہیں مل سکتی ،توکسی ڈاکٹر سے جھوٹا میڈ میکل سٹرفلیٹ بنوالیا ،اوراس کی بنیا و پرچھٹی حاصل کرلی ،اس کے نتیج میں خود بھی گناہ کیا، اور جس ڈاکٹر ہے سٹرفکیٹ بنوایا،اس کوبھی گناہ میں مبتلا کیا، کیونکہ اس ڈاکٹر نے جھوٹ بولا ،اوررشوت بھی لی ،اس لئے کہ بقد فی اللہ تو اس نے میکام کیانہیں ہوگا ،اس طرح اس ڈاکٹر نے رشوت لینے کا گناہ بھی کمایا ، اور جھوٹ بولنے کا گناہ بھی کمایا ،اور بیصاحب اس گناہ کا سبب ہے۔ بیسب گنا ہ تو ہوئے ،اس کے ملاوہ بیرکہ مہینے کے آخر میں جو تخواہ ملی ،اس تخواہ میں ہے اتنا حصہ حرام کا شامل ہو گیا۔

### عبادت نام ہے بندگی کا

اس نے حضورا قدر صلی الله علیه وسلم نے ازشا وفر مایا که 'اتق المه حاد م تىكىن اعبد الناس<sup>. ايع</sup>نى عباوت *گز ارى يېنين كدآ دى رات كوخو*ب نفلي*ن* اور تبجد پڑھ رہاہے، بلک مباوت گزاری ہیہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں ہےانسان اینے آپ کومحفوظ کر لے،اصلی عبادت گزاری پہ ہے،اس ليئے كەعبادت كے معنى ميں بندگى ،اور بندگى كايبلا جزاللہ كے تھم كى اطاعت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں تو وہ بندگی کیا ہوئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بحدہ تو کرلیا ،لین ساتھ میں بیابھی کہدر ہے ہیں کہ میں آپ کا تھم نہیں ما نوں گا، میں وہی کروں گا جومیری مرضی میں آئے گا، بید کیا بندگی ہوئی؟ للبذا اطاعت بندگی کا جز واعظم ہے، اس لئے پیفکر ہونی جا ہے کہ ہم کوئی کام اللہ جل شاند کے تھم کے خلاف اور نافر مانی میں ندکریں۔

زبان کی حفاظت کرو

خاص طور پر جوعرش کرنا ہے ، اور جس میں عام ابتلا ءرہتا ہے ، ان میں ہے ایک تو زبان کے گناہ ہیں، ایک آنکھ کے گناہ، ان دونوں گناہوں میں

ا چھے اچھے لوگ مبتلا ہیں ، جولوگ بظاہر عابد وز اہد نظر آئے ہیں ،مثقی ویر ہیز گار نظراً تے ہیں، وہ بھی اگرا ہے گریبانوں میں مندڈ ال کر دیکھیں تو بینظرا کے گا کہ وہ بھی زبان کے گناہ اور آنکھ کے گناہ میں مبتلا ہیں ،لہذا پینگر ہونی جا ہے کہ حاری زبان ہے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جواللہ تعالیٰ کونا راض کرنے والا ہو۔ایک حدیث میں حضوا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا که بعض اوقات انسان ائی زبان سے کوئی کلمہ بے بروائی میں ایسا تکال دیتا ہے کہ اس کے ذریعے الله تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔مثلاً اس نے کسی ونت کسی جذیے کے ساتھ اللہ جل شاند کی حمر و ثنا کرتے ہوئے'' الحمد للہ'' کہدویا، یا''سبحان اللهٰ'' كبد ديا، يا كوئى اور ذكر كرليا، ايسے اخلاص اور جذبے كے ساتھ كيا كه میرے مولی نے اس کو قبول فر مالیا، اور اس پر بیڑا یار کر دیا۔ یا زبان ہے کوئی ایسا کلمہ کہا جس ہے ٹوئے ول کا علاج ہو گیا ، اور اس کے ول کوتسلی ہوگئی ، اب بظاہرتو تم نے اہتمام کر کے وہ کلمہنیں کہا تھا،لیکن چونکہ اس کے ڈریعے ٹو ٹے ول کی تسلی ہوگئی ،اوراللہ تعالٰی نے قبول فر مالیا ،اس کی بدولت تمہارا بیڑ ہ یار کر و باءاور جنت میں پہنچا دیا۔

### زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ

پھر آپ نے فر مایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان ہے کوئی ایسا کلمہ
نکالتا ہے جس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، کین اس ایک کلمہ کی بدولت وہ
جہنم کا مشخق ہوجاتا ہے ، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کلمہ اس کوجہنم میں اتن
مہرائی میں چھینک ویتا ہے کہ جوستر سال کی مسافت پر ہوتی ہے۔ مثلاً جھوٹ
بول دیا ،فیبت کر دی ، کسی کا دل تو زویا ،کسی کو برا بھلا کہہ دیا ،جس کے نتیجے میں

اس کلے نے اس کوستر سال کی مسافت کی گہرائی میں پہنچادیا۔ جب ایک کلمہ اس صحت کے گہرائی میں پہنچادیا۔ جب ایک کلمہ اس صد تک گہرائی میں پہنچادیا ہے جہا ہا ہے مہا ہا ہے ہم کا تقتی کی طرح چل رہی ہے ، معلوم نہیں کہ جہم کی کتنی گہرائی میں جمیں ڈال دے۔ مجالس میں غیبیت اور تنقید

ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ انسانوں کو اوند ھے منہ جہنم میں گرانے والی کوئی چیز'' زبان' سے زیادہ خطر ناک نہیں۔لیکن کیا جمیں اس کی پچھ فکر ہے کہ اس زبان کو روکیں، اور اس کو قابو کرلیں، اور اس کو صرف اللہ جل شانہ کی مرضیات میں استعمال کریں، اور اللہ جل شانہ کی مرضیات میں استعمال کریں، اور اللہ جل شانہ کی معصیتوں اور گنا ہوں میں اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر مجلس میں جل شانہ کی معصیتوں اور گنا ہوں میں اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر مجلس میں بیشے ہیں تو غیبت ہور ہی ہے،لیکن جمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر کسی سے گفتگو ہو رہی ہے، تو بعض لوگوں کو گفتگو کے دور ان دوسروں پر تنقید کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور اس تقید کے نتیج میں دوسروں کو ڈیٹ مار تے ہیں، دوسروں کا دل تو ڈیٹ اور اس تقید کے نتیج میں دوسروں کو ڈیٹ مار تے ہیں، دوسروں کا دل تو ڈیٹ ہیں، لیکن اس شخص کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔

پہلے تو لو پھر بولو پہنے

ارے بھائی! جھوٹ ہو، غیبت ہو، بے تحقیق باتم ہوں، ان سب سے بچو، خلاصہ یہ کہذ بان کوسوی سوچ کراستعال کرو، وہ جو بزرگوں نے فرمایا کہ '' پہلے تو لو پھر بولو'' یہ نہ ہوز بان بے مہا بہ چل رہی ہے، اوراس کی پرواہ نہیں ہے کہ میری زبان ہے کیا نگل رہا ہے، اوراس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لئے سوچ کر ابواہ اور جب کس سے بات کروتو ڈرتے ہوئے بات کروکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان ہے اس کو تکایف پہنچ جائے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے میری زبان سے اس کو تکایف پہنچ جائے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے

پاس بھے اس کا جواب دینا پڑے ، اس کی فکر کر و۔ لہذا اپنی زبان کو، اپنی آ نکھ کو، اپنی آ نکھ کو، اپنی کا نوں کو گتا ہوں ہے ، پیاؤ، کیونکہ جس طرح فیبت کرنا نا جائز ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح فیبت سعنا بھی نا جائز ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا ''اتق السحارم نکن اعبد الناس'' حرام کا موں سے بچوتو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤگے۔

حقیق مجامد کون؟

نفلیں بڑھناتو سب کونظر آتا ہے، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بڑا عابدو

زاہد آدی ہے، لیکن گنا ہوں ہے بچنا اور سمجنے کی فکر کرنا ایسی چیز ہے، جو

دوسروں کو پیدیھی تبییں پہلی ، مثال دل میں گناہ کا تقاضا ہوا، اور آدمی نے اس

تقاضے کو دباویا، اور اس تقاضے بر ممل نبیں کیا، یہ اتنا بڑا ہماد ہے جس کے

ہارے میں حضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا 'الگ حاهد من جاهد من خاهد فف اس کا تفاید من جاهد من جاهد من اللہ علی در کھنے کی فکر ہے۔

ہوتی ، نداس میں دیا کاری کا احتمال ہے، بلکدا ہے کو بچا کے رکھنے کی فکر ہے۔

اللہ تعالی اپنے فعمل و کرم سے جھے اور آپ سب کو بھی اس کی تو فیق عطا فرمائے، آمین۔

رمضان الميارك كروزول كي بار عين الله تعالى في فرمايا:

ينائيها الدين آمنوا كتب عَلَيْكُم الصِيام كما كتب
على الدين مِنْ فَبُلِكُم لَعَلَّكُم تَتَقُولُ (البقرة: ١٨٣)

اس آيت ين روز كا مقصد بديان فرمايا كه تا كه تمبار الدرتقوى بيدا بوء اور گنا بول سے نيخ كى فكر كا نام "تقوى " به البدا اس ماه رمضان ميں بيدا كر في ہے ، البدتعالى ان روزول اور تراوئ كى بركت سے بي فكر ميں بيدا كر في ہے ، البدتعالى ان روزول اور تراوئ كى بركت سے بي فكر

ہمارے دلوں میں پیدا فر مادے، اور جب رمضان المبارک ختم ہوتو اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو گنا ہوں ہے۔ بعد بھی ہم اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچانے والے بن جا کمیں ، اور یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ریہ گناہ کتنی مبلک چیز ہے، جس سے بچنا ضروری ہے، اگر آئکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، کرلیس ، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک وتعالٰی کی طرف سے کیسے انوار و برکات نازل ہوتے ہیں۔

آئکه، کان ، زبان بند کرلو

مولا نارومی رحمة الله مليفر ماتے بين:

حشم سدو گوش بندو لب ببند

گر نه بيني نور حق ، برمن بحند

مولانا فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ بند کرو، بند کرنے کا مطلب سے کہ اس کا اہتمام کروکہ یہ آنکو نا جائز جگہ پر نہ دیکھے، کا نوں کو بند کرو، کا نوں کو بند

كرنے كا مطاب يہ ہے كداس بات كى فكركروكد بيركان كناه كى كوئى بات ند

ہے، جیسے گانا سننا، نیبت، جموٹ نہ ہے ،اور ہونٹوں کو بند کرو کہ کوئی غلط بات

منہ سے نہ نگلے۔ یہ تین کام کرلو، یہ تین کام کرنے کے بعد اگر اللہ کا نورنظر نہ ہیں رہ میں بنہ

آئے تو مجھ پر ہنس دینا۔ یہ بات وہ مخف کہدر ہاہے جس کی ساری زندگی اللہ تبارک وتعالیٰ کے راہتے میں گزری ،نو رحق اس وفت نظر آتا ہے جب آ دمی

ا پنے آپ کو ان گنا ہوں ہے محفوظ کر لیتا ہے ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے

اس حدیث کے اس ارشاء پرمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

آج اس حدیث کے ایک جملے کا بیان ہو گیا، باقی کا بیان انشاء اللہ کل کروں گا ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،

آ مين

وأخرجواا والحمدللهوب الغلمين



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کر**ا**چی

وقت خطاب البعد نمازعمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# <sup>د •</sup> قناعت 'اختيار كرو

الْسَحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَشَوَكُ لُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّفِاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ سَيِّفِاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ لَيْهِ اللَّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيِدُنَا وَنَبِينَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّداً لَا شَيِدُنَا وَنَبِينَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ضَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ضَلَّى الله تَعليه وسلم : وَارْضَ بِمَا فَسَمَ اللّهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ عَلَيه وسلم : وَارْضَ بِمَا فَسَمَ اللّهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ عليه وسلم : وَارْضَ بِمَا فَسَمَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ عليه وسلم : وَارْضَ بِمَا فَسَمَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ عَلَيه وسلم : وَارْضَ بِمَا فَسَمَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ عَلَيه وسلم : وَارْضَ بِمَا فَسَمَ اللّهُ عَلَيه وسلم : وَارْضَ بِمَا فَسَمَ اللّهُ عَلَيه وسلم : وَارْضَ بِمَا فَسَمَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ عَلَيه وسلم : وَارْضَ بِمَا فَسَمَ اللّهُ عَلَيه وسلم : وَارْضَ بِمَا فَسَمَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ لَكَ النّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَى اللّهُ اللّهُ

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! گذشته کل ایک حدیث کا بیان شروع کیا تھا، جس میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کون ہے جو پانچ یا تیں مجھ سے پیکھے،اورخو دبھی عمل کرے،اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائے،اور

عمل کرائے۔حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: یا رسول اللہ میں بیہ کام کرنے کو تیار ہوں ، تو آپ نے بیدیا کی باتیں حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرمادیں ، جن میں سے بیبلا جملہ وہ تھا جس کی تشریح مِس نَحُلُ مِصْ كَيْتَى أَ النَّقِ الْسَحَارِمَ نَكُنُ اَعُبُدَ النَّاسِ ''لِيمِيْتُم حرام چیزوں سے بچوتو تم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزارین جا کا گے۔جس کا خلاصہ یہ تھا کہانسان کے عبادت گزار ہونے کے لئے سب سے اہم شرط میہ ہے کہ گناہوں سے برہیز کرے، اور تقوی اختیار کرے، اگر گناہوں ہے تو پر ہیز نہیں کیا، اور نفلی عبادتیں خوب ہور ہی ہیں، تو محض نفلی عبادتوں کی کثرت ہے انسان عبادت گز ارنبیں بنیآ ، جب تک اس کے ساتھ سماتھے گنا ہوں کوبھی تر ک نہ کر ہے ،اس کی تھوڑ ی ہے وضاحت اور تفصیل عرض کر دی تھی ، اللہ تعالیٰ اینے فضل و کرم ہے ہم سب کواس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، اور ظاہر نے حمناہ ، باطن کے حمناہ ،حقوق اللہ ہے متعلق گناہ ، معاشرت معلق گناد، اخلاق معتعلق كناه والله تعالى ان سب كنامول ہے نجات عطافر مادے ، آمین ۔

قسمت کے لکھے ہوئے پر راضی ہو جاؤ

د ومرافقر ہ جواس حدیث میں ارشادفر مایا ، وہ یہ ہے کہ:

وَارْضَ مِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تُكُنُ آغُنَى النَّاسِ

لیعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو پچھ لکھے دیا ہے ، اس پر راضی ہوجاؤ ، اگرتم راضی ہوجاؤ گے تو تم دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے

را کی ہوجاوہ اسر م را کی ہوجاوے و م دیا ہے مام مووں میں سب سے زیادہ غنی ہوجاؤ کے۔ پہلے تو یہ جھ لیس کہ''غنی'' کاعام طور پر تر جمہ'' مالدار'' اور'' دولتمند'' سے کیا جاتا ہے، جس کے پاس دولت اور بیبہ زیادہ ہو، وہ غنی' ہے، حقیقت میں 'غنی'' کے معنی '' دولتمند' کے بیس میں، بلکہ حقیقت میں 'غنی' کے معنی ہیں، بلکہ حقیقت میں 'غنی' کے معنی ہیں ' دو شخص جو کسی دوسر سے کا مختاج نہ ہو' چونکہ جس شخص کے پاس دولت ہے، پیبہ ہے، امیر آ دمی ہے، ایبا شخص کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے اس کو ما نکنے کے ضرورت چیش نہیں آتی ، اس وجہ سے اس کو''غنی' کسی ہے اس کو ما نکنے کے ضرورت چیش نہیں آتی ، اس وجہ سے اس کو''غنی' کہتے ہیں، ورنہ اصل میں ''غنی' کے معنی'' مالداری' کے نہیں، بلکہ اس کے اصل معنی'' حاجت ہیں۔ واجت سے بے نیاز' 'ہونے کے ہیں کہ آ دمی کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں۔

### غني كون؟

ایک صدیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا:

لَئِسَ الْغِنْی عَنْ کَثُرَةِ الْعَرُضِ، وَلَاکِنَّ الْغِنْی غِنَی النَّفُسِ
اصل میں 'عَنی' روپے، پیسے اور سامان کی کھڑت سے نہیں ہوتی ، بلکہ
اصل میں 'عَنی' نفس کا' 'غنی' ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی
اقدر پر'' قناعت' ہوجائے ، اور اس صورت میں وہ دوسر دل سے بے نیاز ہو
جائے کہ بس جو مجھے ل گیا وہ ،ی میرے لئے کافی ہے، انسان کے دل میں
جب یہ خیال پیدا ہوجائے تو انسان ' غنی' ہے۔ اس لئے کہ چیہ بذات خودتو
کوئی چزنہیں ، کیا پیسوں کو بھوک کے وقت کھالو گے؟ نہیں ۔ یااس کو کپڑوں کی
جب یہ خیال پیدا ہوجائے تو انسان ' عنی' ہے۔ اس لئے کہ چیہ بذات خودتو

اس کی ضرورت بوری ہوجائے ،اور دوسرول کامتاج نہ ہو۔اب اگرایک آ دمی

کے پاس بہت سارار دیدہے، بنک بیلنس ہے، کوشی بنگلہ ہے، کاریں ہیں، دنیا

کا سارا ساز وسامان موجود ہے، ان سب کے ہونے کے باوجوداس کے اندر

'' بے نیازی'' پیدانہیں ہوئی، گھر بھی وہ خض دوسروں کا حاجت مندر ہا، تو اس
کا مطلب یہ ہے کہ اس کو' ختی'' حاصل نہیں ۔ دوسر اشخص وہ ہے جس کی آمدنی
کم ہے، گنتی میں اس کے چیے کم ہیں، لیکن وہ شخص دوسروں ہے بے نیاز ہے،
وہ کسی کے مال کی طرف مندا مخا کر نہیں و گھتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا،
کسی کے چیچے نہیں پھرتا، یہ مخص' ' ختی'' ہے، اس کو' ختی'' حاصل ہے، البذا

## غنی کے لئے دوچیزوں کی ضرورت

بہرحال! اس جملے علی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کام کی بات ارشاد فر مار ہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ، آئین ، وہ یہ کدا پی قسمت پر راضی ہوجا و تو ساری دیا ہیں سب سے ' دغیٰ ' تم ہوگے۔ اس جملے ہیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دو با توں کی تلقین فر مائی ، ایک ' قناعت ' دو سرے ' رضا بالقضا ا' نقد پر پر راضی ہونا ، اگر یہ باتی فر مائی ، ایک ' قناعت ' دو سرے ' رضا بالقضا ا' نقد پر پر راضی ہونا ، اگر یہ بات ہو جا کہ ہو ہو تم سارے انسانوں میں ' نفی'' ہوجا و گے ، پہلی بات ہے ' قناعت کے معنی ہیں جا تز اور مناسب تد ہیر اور دوڑ دھوپ بات ہے ' قناعت کے جو کچھے لگیا ، بس وہ میر سے لئے کافی ہے ، جھے اور زیادہ کی ہوئی ہوں نہیں ، ترص نہیں ، اس کا نام ہے قناعت ، یہ بہت اہم صفت اور زیادہ کی ہوئی نہیں ، ترص نہیں ، اس کا نام ہے قناعت ، یہ بہت اہم صفت ہے ، جو ہر مؤمن کے اندر مطلوب ہے ، اور خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے لئے دعا مائی ہے ، فر مایا :

اللُّهُمَّ قَيَّعُنِي بِمَا رِزَقُتَنِي

اے اللہ! جورزق آپ نے مجھے عطافر مایا ہے، اس پر مجھے قناعت بھی عطافر ما۔ اس قناعت کے بغیر انسان کوراحت اور سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر خوا ہش یوری نہیں ہو سکتی

قناعت حاصل كرنے كے لئے آدى كو يه سوچنا جائے كه دل يى خواہشات تو ہے شار پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ایسا بن جاؤں، مجھے اتی دولت حاصل ہو جائے ، جھے کونھی اور بنگلہ حاصل ہوجائے ، کاریں ل جائیں ، یہ سب خواہشات تو دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، کیکن اس روئے زین پر کون سا انسان ایسا ہے جس کی ہرخواہش پوری ہوجاتی ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ جاہے بڑے سے بڑا باوشاہ ہو، جا ہے بڑے سے بڑاولی اللہ ہو، بڑے سے بڑاصوفی مو، بزرگ ہو، عالم ہو۔ کوئی نہیں ہے جس کی ہرخواہش پوری ہو جاتی ہو، بہتو ونیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں تمہاری کچھ خواہشات بوری ہوں گی، اور کھے نہیں ہول گی، جب ہر خواہش بوری نہیں ہوگی تواب دوصورتیں ہیں ،ایک بیا کہ یا تو ساری زندگی خواہش یوری ندہونے یر کڑھتے رہو، اور پیشکوہ شکایت کرتے رہو کہ میری فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی ، میں فلاں چیز جاہ ر ہاتھا ، وہ نہیں ملی ، ساری زندگی اس *حسر* ت اور افسوس میں گزار دو۔ اس لئے کہ تقذیر ہے زیادہ تو تمہیں بھی کوئی چزنہیں مل عتی ، چاہے رو، چاہے فریا د کرو، جاہے کڑھتے رہو، اور لوگوں کے سامنے شکو ہے رتے رہو، ملے گاوی جو تقدیر میں لکھا ہے۔ الله کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ

دومری صورت میہ ہے کہ جو پچھول رہا ہے اس کوہنسی خوشی قبول کرلو، اور

اللہ کے فیصلے پر راضی بوجاؤ، اور قناعت اختیار کرلو، بس یہی دوصور بیں ہیں،
لہذا اللہ جل شانہ کی تقدیر پر اور اس کی تقسیم پر راضی ہوجاؤ کہ تہمیں جتنا کچھ دیا
ہے، تہمارے لئے وہ بی مناسب ہے۔ البتہ جائز اور حلال طریقوں سے تدبیر
کرنامنع نہیں، لیکن تدبیر کرنے کے بعد جومل گیا، اس پر خوش ہوجاؤ کہ ہاں!
میراحق اتنا ہی تھا، جو مجھے میرے اللہ نے دیا، اب اس سے زیادہ کی ہوس میں
مبتلا ہوکر خود بھی پریشان ہوتا اور دوسروں کو بھی پریشان کرنا، اور اس کے لئے
جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرنا ہے وہ بلا ہے جس میں آج پوری دنیا بہتلا
ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے ذریعے اس سے بچانے کی
کوشش فرمار ہے ہیں۔

## جائزاورحلال طریقے سے اعتدال سے کماؤ

پہلی بات یہ ہے کہ دولت اور ہمیے کے حاصل کرنے کے لئے ناجائز
اور حرام مذہبر نہ ہو، بلکہ جوطریقہ بھی چسے کمانے کا انتیار کرووہ حلال اور جائز
ہونا چاہئے ، اور جو بچھ ملے اس پر قناعت اختیار کرو۔ دوسری بات سہ ہے کہ
جائز اور حلال طریقوں کو بھی اعتدال کے ساتھ اختیار کرو، یہ بیس کہ جے کہ
جائز اور حلال طریقوں کو بھی اعتدال کے ساتھ اختیار کرو، یہ بیس کہ ہوا ہوا ہے،
شام تک بس چسے کمانے میں منہمک ہے، اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے،
سب چھیل جائے کے باوجود خوا ہش سے ہے کہ اور ال جائے ، اس دنیا کی حرص و
ہوں اتنی زیادہ ہوگئ ہے کہ ہر وقت دل و دیاغ پر دنیا کی فکر سوار ہے۔ ایک
مؤمن کے اندر سے چیز مطلوب نہیں ، چاہے وہ جائز اور حلال طریقے ہے کر رہا
ہو، اس لئے کہ جائز اور حلال طریقوں کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے، بینہ
ہو، اس لئے کہ جائز اور حلال طریقوں کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے، بینہ
ہوکہ دنیا کو اپنے او پر اس طرح سوار کرایا کہ اب خواب بھی اس کے آر ہے

ہیں، بقول شخصے کہ جس تا جر کے د ماغ پر د نیا سوار ہوتی ہے، جب وہ رات کو بستر پر لیٹنا ہے تو آ سان کے ستار ہے بھی اس کوآ پس میں تجارت کرتے ہوئے نظرآتے ہیں، بیرحالت اچھی نہیں۔

پیپیوں کو خادم بناؤ، مخدوم نه بناؤ

شخ سعدی رحمة الشعلیہ نے '' گلتان' بیں اپنا ایک قصد لکھا ہے کہ بیں ایک مرتبہ سفر پر تھا کہ ایک شہر میں ایک تاجر کے گھر میں مقیم ہوگیا، بہت بڑا تاجر تھا، اس کا گھر بھی عالیشان تھا، اور اس میں دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ جب دستر خوان پر کھانے کے لئے میٹھے تو بات چیت شروع ہوئی، اس تاجر کی عمر تقریباً ممال تھی، میں نے اس تاجر ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال ودولت سے نواز ا ہے، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس تاجر نے کہا کہ میں نے ساری دنیا میں گھوم لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھے عطافر مایا، لیکن میں ہے دو میہ کہ میں ایک آخری تجارتی چکر لگا تا جا ہتا ہیں۔ میرے ول میں ایک حسرت ہے وہ یہ کہ میں ایک آخری تجارتی چکر لگا تا جا ہتا

ہوں، اس کے بعدا بی بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دوں گا، میں نے پو جھا کہ دوہ آخری چکر کہاں کا ہے؟ اس تاجر نے اس آخری چکر کی تفصیل یہ بتائی کہ میں ایران سے گندھک خرید کرچین جاؤں گا، وہاں سے چینی برتن خریدوں گا، وہ برتن روم میں لے جا کر فروخت کروں گا، اور روم سے ریشم خرید کر ہندوستان میں فروخت کرون گا، اور ہندوستان سے لوہا خرید کر صلب میں فروخت کروں گا، اور حلب کا آئینہ خرید کریمن میں فروخت کروں گا، اور علی فروخت کروں گا، اور اس کے بعد سفر چھوڑ کر سے چا در یہ خرید کر ایران میں فروخت کروں گا، اور ایمن میں فروخت کروں گا، اور اس کے بعد سفر چھوڑ کر سے چا در یہ خرید کر ایران میں فروخت کروں گا، اور اس کے بعد سفر چھوڑ کر ایک دکان میں بیٹھ کر ایقیہ زندگی گز اردوں گا، اس کے بعد اس نے شخ سعدی سے کہا کہ تم بھی تو کہو، تم نے جوسفر میں دیکھا سنا ہواس کے بارے میں بتاؤ، شخ سعدی سعدی نے کہا کہ یہ دوشعری نو

آل شنیدستی که در صحرائے غور بار سالارے ابیفتاد از ستور گمت چشم تنگ دنیا دار را بافاعت پر کند یا خال گور

کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحراء میں ایک سردار اپنے خچر پر سامان لے جار ہاتھا، خچر نے اس تاجر کو نیچے گرایا، وہ تاجر سر گیا، اور تجارت کا ساراسامان جنگل میں پڑارہ گیا، وہ بھراہوا سامان زبانِ حال سے بیہ کہہ رہاتھا کہ دنیا دار کی تنگ نظر کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے، یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے بھرنے کا کوئی اور راستے نہیں۔ (گلتان سعدی، ص ۱۲۰)

انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر عتی ہے

شنخ سعد کی کے بیا شعار درحقیقت ایک حدیث کامضمون ہیں ،جس میں

#### نی کریم صلی الله علیه وسلم نے بیار شاوفر مایا که:

لو كمان لابن آدم وادياً من ذهب لا بتغي ان يكون له واديمان، ولو كان له واديان من ذهب لابتغي ان يكون له ثالثاً ، ولا يملاً حوف ابن آدم الا التراب

" اگراہن آ دم کوسونے ہے بھری ہوئی ایک وادی ال جائے تو وہ جا ہے گا کہ میرے پاس سونے کی دو دادیاں ہوجا کیں ، اور اگر دو وادیاں سونے ہے بھری ہوئی ال جائے ، اور ابن آ دم بھری ہوئی ال جا کیں تو وہ چاہے گا کہ جھے تیسری وادی ال جائے ، اور ابن آ دم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ، اس کا پیٹ ہروقت خالی رہتا ہے ، اور کا دل چاہتا ہے کہ اس کے اندر اور آ جائے ، اور آ جائے ، اور یہ پیٹ اس وقت بھرے گا جب وہ قبر میں جائے گا ، اور قبر کی مٹی اس میں واخل ہوگی تب وہ بھرے گا ، اس سے پہلے قناعت حاصل نہیں ہوگی۔

#### حرص وہوں چھوڑ دو

اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں کہ اگر راحت
علیہ ہوتو قناعت پیدا کرو، وہ یہ کہ جائز اور حلال طریقے ہے جو بچھے شل
رہا ہے، وہ الحمد للہ میرے لئے ایک نعمت ہے، مجھے زیادہ کی ہوں نہیں۔ ایک
بہت بڑا فقنہ جو ہمیشہ ہے ہے، لیکن آج یہ فقنہ بہت بڑھا ہوا ہے، وہ حرص و
ہوس ہے، مثلاً یہ حرص ہے کہ فلال نے پاس جیسا بنگلہ ہے، میرے پاس بھی
ویسا بنگلہ ہو، فلال کے پاس جیسی گاڑی ہے، میرے پاس بھی و لی گاڑی ہو،
فلال کے پاس جیسا کارخانہ ہے، میرے پاس بھی ایسا کارخانہ ہو۔ بلکہ میں
فلال کے پاس جیسا کارخانہ ہے، میرے پاس بھی ایسا کارخانہ ہو۔ بلکہ میں
اس ہے بھی آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھنے کی دوڑ تگی ہوئی ہے، اگر فرض کرو

کہاس دوڑ کے باوجود حال وحرام کی فکر ہے ، تب بھی اپنے دل کا سکون تو اس دوڑ کے نتیجے میں غارت کیے ہوئے ہے کہ مجھےاورال جائے ،اورال جائے۔ اینے سے او نیچے آ دمی کومت دیکھو

اب سوال یہ ہے کہ قناعت کیے پیدا ہوگی؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ و نیا کے معاملات میں اپنے ہے او نیچ آ دمی کومت و کیھو، بلکہ اپنے ہے نیچ آ دمی کو دیکھو گئو ہم وقت اپنچ آ دمی کو دیکھو گئو ہم وقت دل میں یہ حسرت رہ کی کہ الحجاس کے پاس ایسی گاڑی ہے، میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہونی چا ہے، اس کے پاس ایسا مکان ہے، میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہونی چا ہے، اس کے پاس ایسا مکان ہے، میرے پاس بھی ایسا مکان ہونا چا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہوس بڑھتی چلی جائے گی، لیکن جب ہم اپنے میں ہوئی جو گئے آ دمی کو دیکھو گئو اس صورت میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گئی میری طرح گوشت پوست کا انسان ہے، اور ہیاس حالت میں زندگی گزار رہا ہے، جھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو ازا ہے، جھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو ازا ہے، جھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو ازا ہے، جھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو ازا ہے، جوگھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو ازا ہے، جوگھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو ازا ہے، جوگھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو ازا ہے، جوگھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو ازا ہے، جوگھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو ازا ہے، جوگھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو ازا ہے، جوگھے ہوں گئی اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو ازا ہے، جوگھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو ازا کر نا چا ہے ، بیسو چنے سے انسان کے اندر'' قناعت' بیدا ہوگی۔ لہذا اپنے ہے کہتر کو دیکھا کرو۔

#### حضرت ابن عونٌ كا واقعه

محدثین میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، وہ
قرماتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں میرا دولتمندوں اور مالداروں کے ساتھ اٹھنا
ہیں تھا، اس کا نتیجہ بیتھا کہ'' فلم ارا کثر ھامنی'' یعنی جھے ہے زیادہ کوئی ٹمکین نہیں تھا، اس لئے کہ میں جس شخص کود کھتا، اس کا کپڑ امیر ہے کپڑے ہے اچھا ہے، اس کا کھانا میرے کھانے ہے اچھاہ، اس کا گھر میرے گھرے اچھا ہے، اس کی سواری میرے سواری ہے اچھی ہے، اس لئے بیس ہر وقت دل میں پریشان اور ممکین رہتا، پھر بعد بیس بیس نے نقراء اور غریبوں کی مجالست اور ان کے پاس اٹھنا جیشانا افقایار کیا تو '' فاستر حت'' مجھے آ رام مل گیا، کیوں؟ اس لئے اب بیس بید و کھتا ہوں کہ ہر شخص مالی اعتبار ہے مجھ ہے کمتر ہوا مکان ان کے مکانات ہے اچھا ہے، میری سواری ان کی سواری ہوں کہ میر ا مکان ان کے مکانات ہے اچھا ہے، میری سواری ان کی سواری ہے اچھی ہے، میرے کپڑے ان کے کپڑ وں سے اجھے ہیں، اب بیس اپنی اس حالت پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محصان سب کے مقابلے میں الجھی حالت بیس رکھا ہے۔

#### ونيا كامهنگاترين بإزار

ارے بھائی! اگرتم اپنے ہاہ پردیکنا شروع کرو گے تو او پر والوں کی حداور انتہائی نہیں ہے۔ اک مرتبہ میں امریکہ میں گیا، امریکا کے شہرلاس اینجلس میں ایک بازار ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بید نیا کا مہنگا ترین بازار ہے، اس بازار میں میرا جاتا ہوا، میر ہے میز بان نے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا، اس بازار میں میرا جاتا ہوا، میر ہے میز بان نے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ بید دکان الیک ہے کہ اس دکان میں رکھی ہوئی اشیاء کی قیمتیں تصور ہے بھی زیادہ ہیں، مثلا یہ موز ہے جو سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کی قیمت کی خیمت نے اور ہوٹ نہیں ان کی قیمت کا کھرو ہے اور سوٹ اور بیدوکان وار صرف کپڑے اور سوٹ فروخت نہیں کی تارہ کی ہوئی اگرا کیا ہے، ہمارے حساب سے بارہ کرتا، بلکہ بیمشورہ بھی دیتا ہے کہ آپ کے جسم پر کس قسم کا، کس ڈیز ائن کا اور کس کی کرکا لباس مناسب ہوگا، اور اس مشور ہے کہ دس بزار ڈالرا لگ چارئ کرتا ہے، اور پھر اس سوٹ کی تیاری پر چالیس، پیاس بزار ڈالرا لگ ہوں کرتا ہے، اور پھر اس سوٹ کی تیاری پر چالیس، پیاس بزار ڈالرا لگ ہوں

کے،اس طرح ایک سوٹ جوآپ سرے لے کر پاؤں تک پہنیں گے بچاس مساٹھ ہزار ڈالر میں تیار ہوگا۔

شنراده جإركيس اورد لي خوابهش

اوراس شخص ہے لباس کے بارے ہیں مشورہ لینے کے لئے مہینوں پہلے وقت لیمنا پڑتا ہے، اور برطانیہ کے شنم اوہ چارلیس نے اس ہے وقت مانگا تو دو مہینے بعد کا وقت ملا، اب وہ شنم اوہ چارلیس و مبینے تک تکلیف ہیں رہا، اس لئے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ اس سے ملاقات کی فضیلت مجھے حاصل ہوجائے، اور پھر اس کے مشورے سے تیار کردہ سوٹ ہیں بھی پہنوں، اور پھیے خرچ کرنے کے لئے بھی تیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل کی خواہش پوری شہیں ہورہی ہول کی خواہش پوری شہیں ہورہ ہے۔ یہ بھی دولت خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اب اس کو دیکھو، اور سوچو کہ ہیں اس طرح لباس تیار کرا کر پہنوں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری زیرگی حسرت میں گزرجائے گی، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگا۔ لبندا اگرتم زیرگی حسرت میں گزرجائے گی، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ لبندا اگرتم اپنے سے او برد کھنا شردع کروگے تو اس کی کوئی حدثیں۔

جس بازار کامیں بیرواقعہ بتار ہاہوں ، ای بازار سے دومیل کے قاصلے پرایک اور بازار میں بیرواقعہ بتار ہاہوں ، ای بازار سے دومیل کے قاصلے بیں ، اور کوکا کولا ،اور پینی کولا کے خالی ڈ بے جمع کرر ہے ہیں ،اور ان کو فروخت کر کے ابنا پیٹ پال رہے ہیں ،اور رات کوسوتے وقت ای ٹرالی میں سے ایک کمبل نکالا ،اور راج کے کنار بےٹرالی کھڑی کی ،اور و ہیں قٹ پاتھ پرسردی ہیں سوگئے۔اب بناؤ! اُدھر دیکھوگے؟ یا اِدھر دیکھوگے؟ اگراُدھر دیکھو

گے تو تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، بھی تمہاری آ کھے سر نہیں ہوگی، بھی تمہیں آرام اور سکون حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر دوسری طرف دیکھو گے اور بیسوچو کے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کس طرح رات گزارتے ہیں، ربلوے اشیشن کے پلیٹ فارم پرسوکر رات گزاررہے ہیں، اللہ نے جھے تو راحت اور آرام والا مکان عطافر مایا ہے، اس سوچ کے نتیج ہیں اظمینان اور سکون عطا ہوگا۔ اس لیے حدیث شریف میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا کہ اس لیے حدیث شریف میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا کہ دین کے معاطے میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، اور دنیا کے معاطے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، تو اس کے نتیج ہیں شکر پیدا ہوگا، اور قیا عت پیدا ہوگا۔

## حرص وہوں انسان کوجلاتی رہتی ہے

قناعت ہے بہتر کوئی دولت نہیں، کیونکہ جب انسان کے دل میں ہوں

کی آگ لگ جاتی ہے تو بھر اس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہوتی، پھریہ ہوں

انسان کوجلاتی رہتی ہے، اور حاصل پھینیں ہوتا، اس لئے حضور اقد سلی الله
علیہ وسلم نے بہیں بیدعا سکھائی، ہم سب کو بیدعا مائٹی چا ہے، اگر عربی الفاظ
یاد ہوجائے تو بہت اچھا ہے، ور ندار دو میں ہی ما تگ لیا کریں، وہ دعا ہے۔

اللّٰہُ ہُم قَنِعْنی بِمَا رُزَفُنَتِیٰ وَ انحلُفُ عَلَی کُلِ غَائِمَ لَیٰ مِنْلُ بِنَحْنِرِ

اے اللّٰہ! جو کھے آپ نے بھے رزق عطافر مایا ہے، اس پر جھے قناعت
اے اللہ! جو کھے آپ نے بھے رزق عطافر مایا ہے، اس پر جھے قناعت
عطافر ماد ہے جو میر ہے جق میں بہتر ہووہ عطافر ما ہوسکتا ہے کہ میں جس چیز کی
خوا ہش کرر ہا ہوں، وہ میر ہے جق میں بہتر ہووہ عطافر ما ہوسکتا ہے کہ میں جس چیز کی
خوا ہش کرر ہا ہوں، وہ میر ہے جق میں عطافر ما کیں گئیک نہ ہو، مناسب نہ ہو، کین آپ اپ

وہی مجھےعطافر مادیں۔

ا يک خوبصورت د عا

ایک اور دعاحضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے بیہ کھائی کہ:

اَللّٰهُ مَّ مَارَزَ فَتَنِی مِمْا أُحِبُ فَاجْعَلُهُ فُوهٌ لَی فِیْمَا تُحِبُ ،

وَمَا زُویُتَ عَنِی مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلُهُ فَرَاغًا لَی فِیْمَا تُحِبُ ،

کیا عجیب وغریب دعاحضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے مانگی ہے، قرمایا کہ الله الله الله الله علیه وسلم نے مانگی ہے، قرمایا کہ الله الله الله الله علیہ میں پہنے ہوآپ کے اس چیز کوان کا در بعد بناد ہے جو آپ کو بہند ہیں ۔اور میری بہند یدہ چیز جوآپ کی بہند نے جھے نیس دی تواس کے بر لے میں جھے وہ چیز عطافر باد ہے جو آپ کی بہند ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی دوسر احمٰ سیوعا مانگ ہی نبیس سکتا، بہر حال اقتاعت کے بغیراس و نبایش راحت حاصل نبیس ہو کئی۔

کے بغیراس و نبایش راحت حاصل نبیس ہو کئی۔

دولت نے بیٹے کو با ہے ہے دور کر دیا

میں نے اپ والد ماجد رحمۃ اللہ طیہ سے سا کہ والد صاحب کے جانے والوں میں ایک تاجر تھے، ان کا ایک کاروبار کراچی میں تھا، ایک مینی میں ، ایک سنگا پور میں ، ایک بنکاک میں تھا، کی شہروں میں فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں، ایک بیٹا سنگا پور میں کام کررہا ہے، ایک بنکاک میں کام کررہا ہے، ایک ممبئی میں کام کررہا ہے، اور خود کراچی میں کام کررہے ہیں۔ والدصاحب نے ایک ون ان سے بوجھا کہ آپ کی اپنے بیٹوں سے طاقات ہوجاتی ہے؟ جواب میں کہنے گئے کہ میری اپنے بیٹے سے طاقات کوا سے مال ہو گئے ہیں، گویا کہ ایک بیٹا اپنے کاروبار میں مگن ہے، اور دوسر ابیٹا اپنے کاروبار میں مگن

ہے،اور باپ اپنے کاروبار میں مگن ہیں، سالہا سال سے باپ نے اپنے جیٹے کی شکل نہیں دیکھی ،اور چیبوں کی گنتی میں رکھی نہیں دیکھی ،اور چینے میں انسان کو اپنی روز اضافہ ہور ہا ہے۔ارے بھائی! جن چیبوں کے نتیج میں انسان کو اپنی اولا دے،اپنے باپ سے ملنے کی نعمت نصیب نہ ہو،ایسا پیسر کس کا م کا؟

اولا د کا قرب بردی نعمت ہے

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فر مايا كرتے تھے كه قر آن كريم ميں ايك كافر كا واقعہ بيان كيا ہے، جو بڑا كٹرفتىم كا كافر تھااور ہم نے اس كوكيسى نعتوں ہے نواز اتھا،فر مايا:

و خفکتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوُ دًا ، وَبَنِينَ شُهُوُ دًا (المدنز: ١٣٠١)

العنی ہم نے اس کو مال بھی ہے انتہا دیا تھا، اور اس کواولا دبھی دی تھی جو

اس کے پاس موجودتھی۔ جس سے معلوم ہوا کہ اولا دکا پاس موجود ہوتا ہیاللہ

جل شانہ کی عظیم نعمت ہے ، اگرانسان کے پاس روپیے پیسے تو ہولیکن اولا وقریب

نہ ہوتو ان چیوں کا کیا فائدہ؟

ال مقدار پرراضی ہوجاؤ

اس لئے حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ اگرتم صحیح معنی میں مالداری چاہتے ہوتو اس کا راستہ ہیہ کہ اس مقدار پر راضی ہوجا و جواللہ جل شانہ نے تنہاری قسمت کے حساب سے تنہیں عطافر مادی، تو پھر انشاء اللہ راحت اور آ رام میں رہو گے ، اور پھر کسی کے محتا نے نہیں ہوگے ، اور نہ کسی کی طرف تنہاری نگا ہیں اٹھیں گی ، اور تم سیر چشم رہو گے ۔ لیکن اگرتم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہو گے تو پھر ہزار ہاتھ یا وَن مارتے رہو، اور دل میں تمکین تقسیم پر راضی نہ ہو گے تو پھر ہزار ہاتھ یا وَن مارتے رہو، اور دل میں تمکین

مجى ہوتے رہو، بھى بھى دل كاغنى حاصل بيس ہوگا، جواصل مقصود ہے۔

میرے بیانے میں کین حاصل میخانہ ہے

خلاصہ بیر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں دو باتوں کی تاکید فرمائی ہے، ایک قناعت حاصل کرنے کی ، دوسرے رضا بالقصاء کی ، آج مختصرا

'' قناعت'' کے بارے میں عرض کردیا کہا ہے تمام معاملات میں جائز اور ۔

حلال طریقے ہے جو کچھ حاصل ہور ہاہے، اس پر خوش ہو جاؤ، دوسروں کی طرف مت دیکھو کہ دوسروں کے پاس کیا ہے؟ ارے بھائی! دوسرے کا معاملہ

وہ جانے ،تمہارا معاملہ تم جانو ،تم اس فکر میں کیوں پڑے ہو کہ دوسرے کے

باس کیاہے؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت، بروامعنی خیز شعر ہے، اگر انسان اس پرعمل کرے تو اس کو بڑا سکون حاصل ہو جائے ، قرماتے ہیں :

> جھ کواس سے کیا غرض کس جام میں ہے گئی ہے میرے بیانے میں لیکن حاصلِ میخانہ ہے

مجھے اس سے کیا غرض کہ کس کے گلاس میں کتنی ہے، ہاں جمھے جو پکھے ملا ہے، وہ میر سے لئے حاصل میخانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جمھے عطا فر مایا ہے ، در حقیقت وہی میر ہے لئے کافی ہے، قناعت سے ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہوجاؤ، اور اس کواپنے لئے نعمت مجھو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کوشکر ادا کرو،

ور دومرول کی طرف دیچه کرح می و ہوں میں مبتلا ند ہو۔

#### تجارت کوتر قی دینا قناعت کےخلاف نہیں

یهاں میں ایک اور وضاحت کردوں ، وہ بیر کہ لوگ بعض اوقات ' قناعت'' کا مطلب پریمچه بیشج میں ، اور اس ساری گفتگو کا پرنتیجہ نکالتے ہیں کہ جو مخص تاجر ہے اس کو آ کے تجارت بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی جاہے، قناعت كامقصد ينهيس، ميں نے تين الفاظ استعال كے، ايك بيركه مال كمانے . طریقہ جائز ہو، دوسرے وہ مال طال ہو، تیسرے یہ کہ اعتدال کے ساتھ ہو، م ليحضورا قدس صلى الله عليه وسلم في قرمايا " أحْسِملُوا فِي الطَّلَب وَ تَوَكَّلُوا غَلَيْهِ '' للبغرااعتدال كالمطلب بيه بكردنيا كمائے كواپينے او برسوار نه كرو، مال کے خادم نہ بنو، اب اگر ایک تحض جا مُز طریقے ہے اور اعتدال کے ساتھ اپنے کاروبارکو بردهار ہاہے، تو شریعت نے اس پر نہ صرف بید کہ بابندی عائد نہیں کی ، بلکہ میمل قناعت کے بھی منافی نہیں لیکن اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کو نا جائز اور حرام طریقے ہے بڑھار ہاہے، وہ تو بالکل بی حرام ہے، دوسرا یہ کہ اگرچہ ناچائز کا ارتکاب نہیں ہور ہاہے،لیکن اعتدال سے بڑھا ہوا ہے، اس لئے کہدن رات مال بڑھانے کےعلاوہ کوئی اورفکر بی نہیں ہے، یا اس کاروبار کے متیج میں دوسروں کے حقوق یا مال ہورہے ہیں ، یہ بھی اعتدال ہے بڑھنے **میں داخل** ہے، تبسرے میہ کہ آ دمی اس کار دیار میں ایسامشغول ہو گیا ہے کہ اب س کوکسی وینی محفل میں جانے کی فرصت نہیں ، دین کی بات کیھنے کی فرصت **نہیں ،کسی اللہ والے کے یاس جا کر بیٹھنے کی فرصت نہیں ، یہ بھی اعتدال ہے** فاریٰ ہے،اور قناعت کے خلاف ہے۔

بہرحال!اعتدال کے ساتھ ، جائز طریقے ہے دنیا کماؤ ،اور جو ملے اس

پرراضی رہو، بس ای کا نام قناعت ہے، اس دنیا میں قناعت کے علاوہ راحت حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کو قناعت کی دولت عطافر مائے ، آمین ۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



مقام خطاب : جائع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

## بسعر الله الرحمن الرحيمر

# الله کے فیصلے برراضی ہوجاؤ

تمهيد

میدا بیک محدیث ہے جس کا بیان گذشتہ دو تین روز سے چل رہا ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ جملے ارشاد فر مائے ، اور ہر جملہ ایک مستقل نفیحت پر مشتمل ہے، پہلا جملہ بیار شادفر مایا : اِتَّتِ الْسَسَحَارِمَ مَکُنُ اَعُبَدَ السَّاسِ ۔ گنا ہوں ہے بچوتو تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گرار بن جاؤے ۔ دوسرا جملہ بیار شادفر مایا نواز ض بِسَا قَسْمَ اللّٰهُ لَكَ مَکُنُ اَعُنَی اللّٰہ تعالیٰ نے تنہاری قسمت میں جو پچھاکھا ہے، اس پرداضی ہوجا وَ السَّاسِ ۔ یعنی اللّٰہ تعالیٰ نے تنہاری قسمت میں جو پچھاکھا ہے، اس پرداضی ہوجا وَ اللّٰہ سارے اللّٰہ انوں میں سب سے زیادہ عنی ہوجا و کے ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس دوسرے جینے میں دوسیعیں ہیں، ایک بیہ کہ انسان قناعت اختیار کہ اس دوسرے جینے میں دوسیعیں ہیں، ایک بیہ کہ انسان قناعت اختیار کرے ۔ دوسرے یہ کہ اللّٰہ کی تقدیم پر اور اللّٰہ کے فیصلے پر داضی رہے، جس کو کرے ۔ دوسرے یہ کہ اللّٰہ کی تقدیم پر اور اللّٰہ کے فیصلے پر داضی رہے، جس کو گرفتہ کی اللّٰہ کی تقدیم پر اور اللّٰہ کے فیصلے پر داضی رہے، جس کو گرفتہ کی آن اعت کے بارے میں گذشتہ کل پچھ گذارشات عرض کرد میں تھیں ۔

#### ال كا سُنات ميں تين عالم ہيں

اس جملے کا دوسرا پہلو' رضا بالقصاء' ہے، یےصرف مال و دولت ہی کے معاطے میں نہیں، بلکہ زندگی میں انسان کے ساتھ جتنے واقعات چیش آتے ہیں، ان سب میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا' رضا بالقصاء' ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا مُنات میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں، ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہی خوشی ہی موشی ہے، راحت ہی راحت ہے، رخح کا وہاں نام نہیں، تکلیف کا وہاں گزر منبیں، وہ عالم جنت ہے، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کوعطا فرمائے، آمین ۔ وہ ہے جہال تکلیف ہی تکلیف ہے، رخ ہی رخ ہی مدمہ کی صدمہ ہی صدمہ ہے، وہ ہے عالم جنہم، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سب کو اس میں صدمہ ہے، وہ ہے عالم جنہم، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سب کو اس ہی صدمہ ہی ہی میں رکھے، آبین ۔ ان دونوں کے درمیان یہ ' عالم و نیا' ہے، جس

میں خوثی بھی ہے، رنج بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اس کا ئنات میں کوئی انسان ایسانہیں ہے جس کوخوثی ہی خوثی ملی ہو، صدمہ نہ ملا ہو، یا جس کو صدمہ ہی صدمہ ملا ہو، خوثی نہ ملی ہو، بلکہ دنیا میں دونوں چیزیں ملی جلی چلتی ہیں۔ رنج اور تکلیف ضرور پہنچے گی

لبدااس ونیایس ایے واقعات لاز ما پیش آنے ہیں جوانسان کی طبیعت کے خلاف ہوں گے، جن سے انسان کوصد مہ اور رنج پہنچ گا، تکلیف پہنچ گی، لکین اس تکلیف کے نتیج میں چاہے آدمی روئے، چاہے اظہار رنج کرے، لیکن اس تکلیف کے نتیج میں چاہے آدمی روئے، چاہے اظہار رنج کرے، لیکن اس کا دل اس بات پر راضی ہوکہ اللہ تعالی نے میرے لئے جو فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ برحق ہے، اگر چہ اس سے مجھے تکلیف بھی رہی ہے، مثلاً کوئی بیماری آگئی، اب اس بیماری کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، صدمہ بھی ہے، آہ بھی منہ سے نکل رہی ہے، رونا بھی آر ہا ہے، لیکن ول اس بات پر مطمئن ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو بیماری جیجی ہے، ان کا فیصلہ برحق ہے، ان کا فیصلہ برحق ہے، محل اس پر کوئی شکوہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے جمھے کوئی شکایت منہیں، اس کا نام "رضا بالقصاء" ہے، جومطلوب ہے۔

#### دل میں شکایت ندہو

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاوے کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آنکھ ہے آنسو جاری ہیں ، ول میں صدمہ ہور ہاہے ، لیکن ہم چونکہ اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی ہیں ، لہذا ہم وہی کہیں گے جواللہ تعالی نے فرمایا ۔ لہذا "رضا بالقضا" میں دونوں چیزیں جمع ہوجاتی ہیں کہ صدمہ بھی ہے ، آنسو بھی بہدر ہے ہیں ، تکایف بھی ہور ہی

ہے، لیکن دل اللہ جل شانہ کے دنیلے پر مطمئن ہے کہ اس نے تقدیر میں جو پہھ لکھا تھا وہ برحق تھا، اور حکمت کے عین مطابق تھا، یہ ہے ' رضا بالقصاء' اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطافر مادے، آمین۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کوکوئی تکلیف پنچ تو وہ یہ کہنا شروع کردے کہ یہ مصیبت ہجھ پر ہی کیوں آئی ؟ ایسا میں نے کون ساگناہ کرلیا جس کی پاداش میں پکڑا گیا۔ العیاذ باللہ۔ اس می کمات زبان سے نکل جاتے ہیں، یہ در حقیقت بے صبری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ ہے، جس سے ہر مسلمان کو بناہ مائٹی چاہئے، اور بھی ایسا جملہ زبان پر شکوہ ہے، جس سے ہر مسلمان کو بناہ مائٹی چاہئے، اور بھی ایسا جملہ زبان پر شیں لانا چاہئے۔

رونے کی اجازت دیدی

جوالله کی مرضی و ہی میری مرضی

ای واسطے حضرت ذالتون مصری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے

کہ ان ہے کسی نے یو چھا کہ حضرت! کیے مزاج میں؟ جواب میں فر مایا کہ اس فض کا کیا مزاج ہو چیتے ہو کہ اس کا نتات میں جو پڑھ ہور ہا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہور ہاہے، لینی اینے بارے میں فرمایا کہ جو کچھے کا نتات میں ہور ہا ہے وہ میرے مزاج کے مطابق ہور ہاہے، اس لئے مجھ سے زیادہ خوشی میں عيش وآرام ميں كون موكا؟ سوال كرنے والے نے كہا كه يد كيے موسكتا ہے؟ آج تک کسی تخص کے بارے میں نہ بیسنا اور نہ میدد یکھا کہ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہور ہاہو، یہاں تک کہ انبیا علیہم السلام کے ساتھ بھی ایسانہیں ہوا کہ جوانبیاء کرام نے جا ما ہووہ ہوگیا ہو، آپ کے ساتھ یہ کیے ہوگیا؟ جواب میں حضرت ذالنون مصری رحمة الله عليه نے فرمایا که بیس نے اپنی مرضی کواللہ کی ر منی میں فٹا کر دیا ہے، یعنی جومیر ہے مولی کی مشیت ، وہ ہی میری بھی مرمنی ، میرے مولی نے جو فیصلہ کر دیا ، میں بھی اس پر راضی ہوں ، بس اب کا نئات میں جو کچھ مور ہاہے وہ میری مرضی کے مطابق مور ہاہے، اس لئے کہ میری مرضی وہی ہے جواللہ کی مرضی ہے۔

## حفرت خفرے ملاقات كا حكم

بھائی!اگرانسان اللہ تعالی نے نیصلے پرراضی ہوجائے تو اس سے زیادہ راحت کا کوئی اور کا منہیں۔اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیصلے پرراضی کیوں ہوجائے؟ جبکہ یظاہروہ نیصلہ دیکھنے ہیں برااور تکلیف دہ معلوم ہور ہاہے، اس کی وجہ اللہ جل شانہ نے سورۃ الکہف میں بیان فر مادی، جہاں حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فر مایا ہے، اس ملاقات کا سبب یہ ہوا کہ کسی ہخص نے حضرت موئی علیہ السلام کے سوال کیا کہ

اس وقت روئے زیمن پرسب سے بڑا عالم کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت موٹی علیہ السلام پنجیمر نے ،اور پوری روئے زمین پرآپ کا مقام سب سے اعلی تھا، اس لئے انہوں نے کہہ دیا کہ' سب سے بڑا عالم میں ہوں' اس لئے کہ پنجیمر سے بڑا عالم بی ہوں' اس لئے کہ پنجیمر سے بڑا عالم تو کوئی ہوتا نہیں ،لیکن اللہ جل شانہ کو حضرت موٹی علیہ السلام کا یہ جواب پیند نہیں آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کوسب سے بڑا عالم کہہ دیا، اور ساتھ میں ان کو تنبیہ کرنی مقصود تھی کہ علم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چا ہے تھا کہ ہمیں کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چا ہے تھا کہ ہمیں کیا معاملہ اللہ تعالیٰ ہے ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہ ہم تمہیں ایک تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہ ہم تمہیں ایک الیے بند ہے کے پاس بیجتے ہیں جوتم سے زیادہ علم رکھتا ہے ، چنا نچہ حضرت موئی علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بیجے دیا۔

## حضرت موی علیه السلام کا خاموش ندر منا

اور بیت ما دیا کہ بچھ دن ان کے پاس رہو، اور ان کی سجت حاصل کرو،
اب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام پر پابندی لگا دی کہ اگر
میرے ساتھ رہنا ہے تو خاموش رہنا ہوگا، میرے سے کوئی سوال کرنے کی
اجازت نہیں، حضرت موی علیہ السلام نے آپ سے وعدہ کرلیا کہ اچھی بات
ہے، مگر جب ان کے ساتھ سفر پر چلے تو و کھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جوگام
کررہے ہیں وہ الٹا کررہے ہیں، چنا نچہ دریا پارکرنے کے لئے کشتی ہیں ہیٹھ تو
اس کشتی کے شختے نکال دیے، حضرت موی علیہ السلام پنجمبر شخے، آپ سے
خاموش نہیں رہا گیا، آپ نے فر مایا: لَقَدُ حِنْتَ شَیْنًا اِمْرَ الراکہ مِن اِن کے اِن پہلے
خاموش نہیں رہا گیا، آپ نے فر مایا: لَقَدُ حِنْتَ شَیْنًا اِمْرَ الراکہ مِن اِن پہلے
خاموش نہیں رہا گیا، آپ نے فر مایا: لَقَدُ حِنْتُ شَیْنًا اِمْرَ الراکہ مِن نے تو پہلے

ہی کہدو ما تھا کہ خاموش رہنا، کچھم<del>ت بول</del>نا، جب تک میں نہ بتا ؤں، حضرت موى عليه السلام في كما كداجها معاف كردو: لا تُدوُّ اجد ذُنِي بما نَسِبُتُ وَلا سُوْهِ عَنْسَنِی مِنْ أَمُسِوى عُسْسِوًا (السكيف: ٧٧) ـ (مير سي يجو لئے يرمواخذه ت ۔ یں میرا کام مجیمہ پرمشکل مت تیجئے ) جب آ گے یطے تو دیکھا کہ ایک بچیہ تھیل رہا ہے،حضرت خضر علیہ السلام نے اس بیچے کوئل کر دیا ،اب و ہ بجہ نا بالغ معصوم، وہ بچیکی گناہ میں بھی متلانہیں ہوا، ایے بے کوتنل کردینا بڑا تھین گناہ تقا، حضرت موی علیه السلام تو پنیمبر تھے، ایے نعل کو کیے برداشت کر سکتے تھے، فورا انہوں نے اور زیادہ شدت ہے اس عمل برنکیر کی کہ بدکیا ہور ہاے؟ لَـقَـلُهِ حِنُتَ شَيْئًا نُكُوا (٤٤ مد ٧٠) مِيتُوتُم نَ بهت براكام كيا كها يك بح كومار والا،حضرت خضرعليه السلام نے كہاكه يس نے سلے بى كہا تھا كه مير عاتم حیب جاب چلنا، حضرت موی علیه السلام نے فرمایا کداس فتم کے منظر دیکھنا میرے بس کی بات نہیں ، اب اگر میں بولوں تو آپ کا راستہ الگ ، میرا راستہ الگ، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔

## ان کی د نیااور ہے

اس طرح الله جل شانه نے مختلف واقعات دکھائے، اب ویکھئے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام وعدہ کر چکے تھے کہ آپ جیسا کہیں گے ویہا ہی کروں گا، اگر آپ بیہ کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کروں گا، اگر آپ بیہ کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کروں گا، انگر آپ بیہ کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کروں گا، انگر آپ بیہ وقت آیا تو ہر جگہ یو چھا، ہر جگہ اعتر اض کیا، کیوں؟اس لئے کہوعد اپنی جگہ تھا، نشر بعت کا تھم یہی ہے کہ اگر تم کسی اپنی جگہ تھا، نشر بعت کا تھم یہی ہے کہ اگر تم کسی ہوتا دیکھ کے کوئل ہوتا دیکھ کر ہے ہوتو اس کور وکو ، اس وقت خاموش رہنا شریعت کا تقاضا

نہیں۔ بعد میں حفزت خفز علیہ السلام نے ان تمام امور کی وجہ بیان کی کہ میں نے کون ساکام کیوں کیا تھا؟ نے کون ساکام کیوں کیا تھا؟ اور وہ دیوار کیوں سیدھی کی تھی ؟ اس کی تفصیل بتا تا ہوں کہ اس نیچ کے بیچھے کیا مقاصد تھے؟ چنانچہ وہ مقاصد بتادیے، بجھ میں بھی آ گئے، پھر بھی حفزت موٹی علیہ السلام ان کے ساتھ آ گئے ہیں چلے، اس لئے کہ ان کی دنیا اور ہے، ہماری دنیا اور ہے، ہمارا تمہارامیل نہیں ہوسکتا۔

ہرواقعہ میں حکمتیں پوشیدہ ہیں

اللہ تعالیٰ نے حضر ہموی علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس
جو بھیجا تھا، اس کے ذریعے در حقیقت میہ دکھانا تھا، اور اس حقیقت کی وضاحت
زئمن نشین کرانی تھی کہ کا بنات میں جو واقعات پیش آرہے ہیں، تم ان واقعات
کی صرف ظاہر پرمت جاؤ، بلکہ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کیا کیا
حکسیں پوشیدہ ہیں جو تہاری عقل کی ادراک سے ماوراء ہیں۔ ایک دنیاوہ ہے
جس کو' تشریعی و نیا'' کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی شریعت کی دنیا جس میں ظاہری
احکام کے ہم مکلف ہیں، مثلاً میہ کہ کی کو نقصان مت بہنچاؤ، کی کو تکلیف مت
دو، کی کو تی ممکلف ہیں، مثلاً میہ کہ کی کو نقصان مت بہنچاؤ، کی کو تکلیف مت
دو، کی کو تی ممکلف ہیں، مثلاً میہ کہ کی کو نقصان مت بہنچاؤ، کی کو تکلیف مت

بچے کول کرنے کی حکمت

لیکن کا ئنات میں جو واقعات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ، جن کو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں ، ہم ان واقعات کواپنے محدود مفاد کے دائرے میں رہ

لرموچتے ہیں، جبکہان واقعات کا فیصلہ اس فرات کی طرف ہے ہور ہا ہوتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کا نتات کی وسعتیں ہیں، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔اب حضرت خضرعلیہالسلام کے واقعے میں ویکھئے کہانہوں نے اس بيج كونل كرديا،ا گر حضرت خضرعليه السلام اس كونل نه كرتے، بلكه ا جا نگ وہ بچەمر جاتا ، یا کوئی دوسرا آ دی اس کوتل کردیتا تو آ پ اس وقت یہی سو چتے کہ بیہ بہت برا کام ہوا،اس لئے کہ بینا بالغ اورمعصوم بچے تھا،اورکسی نے اس کو قل کردیا، آپ اس بیج کومظلوم مجھتے ، اور اس پرترس کھاتے ،کیکن اللہ تعالیٰ نے بیدد کھادیا کہ بیوا قعہ ظاہری نظر میں تو بہت برا تھا، لیکن اس واقعے کے پیچھے کا نئات کے مجموعی نظام کے تحت جو حکمت تھی وہ بجھے اور تھی ،اس لئے کہ بیہ بچہ برا ہوکر سرکش ہونے والا تھا،اوریہ بچیاہیے ماں باپ کوبھی دین ہے گمراہ کر ویے والا تھا، لہٰذا ہم نے اس جے کوشم کردیا، اور اس کے بدلے دوسرا بجہ ويديا، حفزت نفزعليه السلام نه به حكمت بتادي \_

# ا پی عقل کو چھوڑ دو

کین اگر انسان اپنی عقل ہے سارے فیطے کرنے لگے تو وہ یہاں پر اعتراض کرسکتا ہے کہ اس بچے کو بیدا کر کے ماردینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بیدا ہی نہ کرتے ، اور اس کے ماں باپ کو پہلے ہی اچھا بچہ ویدیتے ،ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یاور کھٹے انسان کے پاس آخر کاراس کے سواکوئی چارہ کارنہیں کہ انسان اپنی عقل کے ہتھیارڈ ال وے ، اور یہ کہددے کہ یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے ہور ہے ہیں ، ہماری محدود عقل اس کی حکمتوں اور اس کے فوائد کا اور اک کر بی نہیں کتی۔ بہر حال! بظاہر بیچے کے قبل کا واقعہ برا نظر آر ہاہے، کیکن پوری کا نتات کے مجموعی انتظام کے لحاظ سے وہ عظیم واقعہ ہوتا ہے۔

موی علیہ السلام کی پر درش فرعون کے گھر میں

ان کی حکمت اور مسلحت کو دیکھئے کہ فرعون کے گھر میں موی علیه السلام کی یرورش کرارہے ہیں، اور حضرت جبرئیل علیه السلام کے ذریعے

'مامری' کی پرورش کرارے ہیں:

و مُوْسَىٰ الَّذِئ رَبَّهُ جِبُرِيُلُ كَافِرُ وَمُوْسَىٰ الَّذِي رَبَّهُ فِرُعُونُ مُرْسَلُ

سامری کا نام بھی'' موک'' کھا،اس کی پرورش حضرت جبر ٹیل علیہ السلام نے کی تھی، جب فرعون نے بچول کے قل کا حکم جاری کیا تو اس وقت سامری کی بیدائش ہوئی تو سامری کی مال نے اس کو بہاڑ کی ایک غار میں رکھ دیا، اس غار میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبر ٹیل امین کو بھیج دیا کہ اس غار میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبر ٹیل امین کو بھیج دیا کہ اس غار میں اللہ تعالیٰ ہے حضرت جبر ٹیل امین کو بھیج دیا کہ اس غار میں اللہ تعالیٰ ہے حضرت جبر ٹیل امین کو بھیج دیا کہ اس غار میں اللہ تعالیٰ ہے حضرت بہر ٹیل امین کو بھیج دیا کہ اس غار میں ا

ا یک بچه پڑا ہوا ہے ، اس بچے کو کھلا ؤیلاؤ ، اور اسکی پرورش کرو ، چنا نچہ حضرت جبر ٹیل علیہ السلام روز انداس بچے کو کھلا نے پلاتے تھے۔لیکن وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد ''سامری'' جاد وگر کا فربن گیا ، اس شعر میں یہی کہا جارہا ہے کہ جس

مویٰ کو جبرئیل امین نے پالا وہ کافر ہو گیا ، اور جس مویٰ کوفر عون نے پالا وہ پیغمبر ہوئے ، بیتوان کی حکمت اور قدرت کے کرشمے ہیں ، جوانسان کی بجھ ہے

بالاترين\_

عبرتناك داقعه

ایک قصد کتابوں میں لکھا ہے۔ بیقصہ کتنام تنداور درست ہے؟ بیتواللہ

ہی کومعلوم ہے، کیکن پیرقصہ بڑا عبر تناک ہے، وہ بیہ کہ اللّٰہ جل شانہ نے ملک الموت سے یو جیما کہ میں نے تمہیں انسانوں کی روحیں قبض کرنے بیرمقرر کررکھاہے ،اورتم بے ثارانیا نوں کی رومیں روزانہ قبض کرتے ہو، کیا بھی کسی شخص کی روح قبض کرتے ہوئے تنہیں ترس بھی آیا؟ جواب میں ملک الموت نے کہا کہ ہاں! ترس آیا، اللہ تعالیٰ نے یو چھا کہ کس پرترس آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ دوآ دمیوں پر مجھے ترس آیا، اللہ تعالیٰ نے بوچھا کہ کون ہے دو آ ومیوں پر مہیں ترس آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ سندر میں جہاز جار ہاتھا، طوقان آیا،اورطوفان میں وہ جہاز تباہ ہوگیا،لوگ ڈوب گئے، پچھ لوگ جنہیں بختوں کا سہارامل گیا، وہ چ کئے ،ایک عورت جو حاملے تھی ، وہ بھی کسی طرح ایک تختے برسوار ہوگئی ،اورای تختے مرہ ہ کنار ہے کی طرف جار ہی تھی کہ اس کا بچہ پیدا ہوگیا، جب بچے پیدا ہوگیا تو آپ کی طرف سے بیتکم آیا کہ ماں کی روح قبض کرلو، میں نے سوجا کہ یہ بچے ابھی و نیامیں آیا ہے، نہ اس بچے کا کوئی گھرہے، نداس کا باپ ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار دیکھنے والا ہے، لے دے کے ایک ماں تھی ،اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیدیا ، جھے اس بیجے برترس آیا لہ یہ بچے سمندر کے بچ میں شختے پر کس طرح زندگی گزارے گا۔

## شد ادبرملک الموت کاترس کھانا

اللہ تعالیٰ نے بوچھا کہ اور کس پرترس آیا؟ جواب میں ملک الموت نے کہا کہ ایک ہوت نے کہا کہ ایک ہوت نے کہا کہ ایک ہو تک ہور کا کہا کہ ایک ہور کا مراب ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے گا ہوتا ہے ہوتا ہے گا ہوتا ہے ہوتا ہے گا ہات

وقت تک اس کے اندر داخل نہیں ہوں گا، جب مدتوں کے بعد تیار ہوگئ تو اس وقت اس نے اس جنت کے اندر جانے کا ارادہ کیا، جب وہ اندر داخل ہونے لگا اور ابھی اس کا ایک یا وَل جنت کے اندر تھا، اور ایک یا وَل جنت کے باہر تھا، اس وقت آپ کا حکم آگیا کہ اس کی روح قبض کرلو، اس وقت مجھے اس پر ترس آیا کہ میڈ تھی کیسا ہی براسہی ،لیکن اس نے آئی محنت و مشقت سے وہ جنت بوائی تھی ، کم از کم اندر جا کر اس جنت کود کھے ہی لیتا، اور کم از کم اس کی محنت کا بچھے صلہ اس کی محنت کا بچھے صلہ اس کی محنت کا بھی صلہ اس کی محنت کا بھی مطلہ اس کو د نیا کے اندر مل جاتا۔

## ایک آ دمی پر دومر تبه ترس کھانا

اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے ملک الموت! تم نے ایک ہی آدمی پر دومرتبہ رس کھایا، اس لئے کہ یہ بادشاہ وہی بچے تھا جس کو شختے پر تیرتا ہواتم نے دیکھا تھا، اوراس کی ماں کی روح قبض کرتے وقت تم نے اس بچے پر ترس کھایا تھا، وہی بچہ اب بادشاہ کی روح قبض کرتے ہوئے تم نے اب بادشاہ کی روح قبض کرتے ہوئے تم نے دوبارہ اس پر ترس کھایا، ہبر حال! ان کی حکمت کے جیدکون جان سکتا ہے؟ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہور ہا ہے؟ اور کس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ اور کس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ یہ بات انسان کی عقل سے ماوراء ہے کہ اس کا نئات کا نظام کس طرح چل رو بالئے ایک اس کے سواکوئی چارہ کا رہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوجائے ، اور ہتھیار ڈال دے کہ ہاں! جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوجائے ، اور ہتھیار ڈال دے کہ ہاں! جو آپ کا فیصلہ ہے وہی درست ہے، میں نہیں جان سکتا کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، یہ انہی کے فیصلے ہیں کہ بڑے بڑے سرکش اور بڑے کیا کہا کہا وہ بڑے تا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا کو تا فرمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا

یں بڑھ رہے ہیں، ترقی کررہے ہیں، ان کا ڈنکائ رہاہے، ان کے پاس
دولت آرہی ہے، ان کے پاس ہرقتم کے دسائل موجود ہیں، اور جواپنے
پیارے ہیں، جواپنے محبوب ہیں، ان کوآروں سے جروایا جارہاہے، حضرت
الیاس علیہ السلام اور حضرت زکر تیا علیہ السلام کوآروں سے جروادیا، میدائمی
کے فیصلے ہیں، مولانارومی رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں:

ما پروریم دشمن و ما می کشیم دوست کس را جون و جرا نه رسد در فضاء ما پم بعض اوقات اپنے دشمن کو پالتے ہیں،اوراپنے پیاروں کوم وادیتے ہیں، ہمارے فیصلے میں کی کو چون و چرا کی مجال نہیں۔ انبیاء میں ہم السلام پر بلا کیل سب سے زیا وہ

ارے انبیا علیم السلام ہے زیادہ اللہ کے لاڈ لے کون ہوں گے؟ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

اَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً اَلاَنْسِاءً ثُمَّ الاَمْثَلُ فَالاَمْثَلُ المَثَلُ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

#### زلزلهآنے میں حکمت اور مصلحت

ب ہمارے ملک میں چندروز ملے زلزلد آیا، بیکٹنی بڑی آفت اور مصیبت تھی ، کتنے شہروں میں ہمارے مسلمان بہن بھائی پریشانی کا شکار ہو گئے ، اب بظاہر دیکھنے میں اس واقعے میں کوئی خیر کا پہلونظر نہیں آتا ، بظاہر میرواقعہ برا بی برا ہے، ہزاروں انسان اس میں شہید ہوئے ، ہزاروں انسان زخمی ہوئے ، ہزاروں انسان ہے گھ جوئے ،لیکن اگر ایک تخص صاحب ایمان ہے تو اس کے لئے اس کے سوا ، کوئی حیارہ کارنہیں کہ وہ کیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعے کے پیچھے کیا مسلحتیں کام کررہی ہیں ،اوراللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کیا بھلائیاں پیرا کرے گاءاور کا کنات کے مجموعی نظام کے اعتبار ہے اس کے اندر کیا خبر کا پہلو ہے؟ میں نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس کا نتات کا کوئی ذرہ کوئی پتہ الله تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا ،اور کوئی حرکت اس کا ئنات میں اللہ تعالیٰ کی حکت کے بغیر نہیں :وتی ،لہٰذا مرتسلیم خم ہے، جو کچھ ہوا،وہ ان کی حکت کے عین مطابق ہوا، جا ہے ہماری تجھ میں وہ حکست آئے ، یانیہ آئے ،ہم اس پر کوئی رائے زنی نہیں کرتے۔

بيزلزله عذاب تفايانبيس؟

اب آج کل اخبارات میں ،رسائل میں اور دومرے ذرائع ابلاغ میں میں ہور دومرے ذرائع ابلاغ میں میں ہور کے ذرائع ابلاغ میں میں بحث چل پڑی ہے۔ یہ زلزلہ عذاب ہونے کی نفی کرر ہی ہے، خوب مجھ لیس کہ پورے جزم ،وثو ق اور یقین کے ساتھ اس زلزلہ کے بارے میں کوئی بات کہنا انسان کے مشر س سے باہر ہے، اس لئے کہ وہ یقین کہال سے لائے

گا؟ کیاتمہارے پاس وتی آئی تھی؟ لہٰذا کا نئات کے ان واقعات کے بارے میں کس بنیاد پریفین کے ساتھ فیصلہ کر کئے ہو؟ ارے بیرسارے واقعات تو اس ذات کی طرف سے کنٹرول ہورہے ہیں جس کے ہاتھوں میں پوری کا نئات کی باگ دوڑ ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے، اور وہی جانیا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا اسباب ہیں؟ کیا فائدے اور حکمتیں ہیں؟ یہ سب ہماری سمجھ سے

تفويض كالله اختياركرو

بالاتر عـ

سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا ، وہ بھی بات سمجھانے کے لئے بیان فرمایا کہ جب اس کا نئات میں غیر اختیاری واقعات رونما ہوں تو اس میں اپنی عقل دوڑ انے کے بجائے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو، اور تفویض کامل اختیار کرو۔ یباں بھی ایک مؤمن کا کام ہے ہے کہ وہ جزم اوریقین کے ساتھ کوئی رائے زنی نہ کرے، بلکہ یہ کہ کام ہے ہے کہ وہ جزم اوریقین کے ساتھ کوئی رائے زنی نہ کرے، بلکہ یہ کہ کام ہے ہوتا ہے ''عذاب' جو کافروں پر آتا ہے ، اس کا قاعدہ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ جب تک کوئی ڈرانے والا ہم ان کے پاس نبیں جیجے اس وقت تک ہم کسی پر اس طرح کا غذاب عام جاری نہیں کرتے ، اور جوصاحب ایمان جیں ان کو بھی ان کی بد عذاب عام جاری نہیں کرتے ، اور جوصاحب ایمان جیں ان کو بھی ان کی بد عذاب عام جاری نہیں کرتے ، اور جوصاحب ایمان جیں ان کو بھی ان کی بد عذاب عام جاری نہیں کرتے ، اور جوصاحب ایمان جیں ان کو بھی ان کی بد عذاب کا میا یہ کا کوئی ان کی بر ان کی ان کی بد ان کی سر ابعض اوقات اللہ تعالیٰ د نیا جس بھی و بیتے ہیں ، جیسے قرآن کر یم نے فرمایا:

مًا أَصَابَكُمُ مِنُ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيُكُمُ (النوري: ٣٠) ليكن وه عذاب عام كي شكل مِن نهيس موتا كه يورى كي يورى قوم بلاك ہوجائے ،اللہ تعالیٰ نے امت محمد یہ کوعذاب عام سے محفوظ رکھا ہے، ہاں البتہ انفرادی طور پرایک آ دمی ، یا ایک قبیلہ ،ایک خاندان ، یا ایک شہر کے لوگ اپنی سمی برعملی کی وجہ ہے کسی عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں ۔

## زلزله ميس بے شارفوا كە

اب بيا تنابر ازلزلية يا، جس بين لا كھوں انسان متأثر ہوئے ، اللہ تعالیٰ بی جائے بیں کہ کس کا متأثر ہونا سزا تھا، کس کا متأثر ہونا بلندی ورجات کا سبب تھا،اس لئے کہ بعض اوقات اپنے نیک بندوں کو بھی اس تتم کے مصائب یں ڈال دیتے ہیں ، اور اس ہے ان کے درجات کی بلندی مقصود ہوتی ہے، ان کو دسعت کے مقام سے سرفراز کرنامقصود ہوتا ہے،اگر دنیا میں رہتے تو نہ جانے کیاانجام ہوتا کے گئاہوں کی مغفرت کا ذریعہ اللہ تعالی ان حضائب کو بنادیتے ہیں ،کسی تحض کے لئے ان واقعات کو تنبیدا ورتا زیانہ بنادیتے ہیں ، کسی کے دل کا حال ملننے کے لئے اس کو ذریعہ بناویے میں کہ اب یک ایسا منظرا بن آکھے سے نبیں ویکھا تھا، اب تک الی آوازیں اپنے کا نول سے نبیل سی تھیں ،اس کے بنتیج میں دل غفلت میں مبتلا تھا،اب وہ آ وازیں س لیس ،اور وہ منظر د کھے لیا، اب دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اور عبیہ ہوگئی، خدا کومعلوم ہے کہ اس واقعے میں کس کے لئے کیا کیا مقاصد تھے، کیا کیا فوائد تھے جواللہ اتعالیٰ نے عطاکئے

تخریب کے بعد تغیر ہوتی ہے

د یکھئے! ایک تخ یب ہے، ایک تغییر ہے، ہرتخ یب کے بعد ایک تغییر ہوتی ہے، بحثیت مجموی بورے نظام کا نئات کے تناظر میں دیکھا جائے تو بسا اوقات تخ یب ایک تقیر کا پیش خیر بنی ہے، ایک تمارت منہدم ہوتی ہے، اس کی جگہ دوسری بہتر عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایک قوم جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری اس ہے بہتر قوم آتی ہے، بیسب فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کا نئات کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ہم جزم اور و ثوق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیا عذاب تھایا بیعذاب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں، ہاں اس بحث میں پڑنے کے بجائے ہمارے کرنے کا کام میہ ہے کہ ہم سے متأثرین کی جنتی مدو ہو کتی ہے، ہم وہ مدد کریں، جان ہے، مال سے اور محنت سے جو خدمت ان کی بن پڑے وہ خدمت کریں، جو لوگ و نیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لئے دعاء مغفرت کریں، جوموجود ہیں ان کے لئے دعاء صحت کریں، اور ساتھ ساتھ تو بدو مغفرت کریں، اور ساتھ ساتھ تو بدو مغفرت کریں، اور دعائی کی بارگاہ ہیں رجوع کریں، اور دعائے در لیعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں رجوع کریں، اور دعائے در لیعے رہوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی بارگاہ ہیں رجوع کریں، اور دعائے در لیعے رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہیں مزید مصائب اور تکلیفوں سے محفوظ فر مادے۔

# الله كے نصلے برراضي موجاؤ

اپنے انگال کے درست کرنے کی قلر کرو، پچھ پیتنہیں کہ کس عمل کی
ہدوامت اللہ تعالیٰ ہمیں سزامیں مبتلا کرد ہے، اس لئے بیہ سب عبرت حاصل
کرنے کے مقامات ہیں، اس عبرت کے ذریعے اپنے حالات کی اصلاح
کرنے کی فکر کرنی چائے۔ جہال تک اس واقعہ کا تعلق ہے تو اس میں "رضا
بالقصناء "مطلوب ہے کہ جو فیصلہ میرے مالک نے کردیا، وہی برحق ہے، ہماری
مجھ میں آئے یانہ آئے ، اس کے سواء کوئی چارہ کا رہیں۔ اس لئے اس حدیث
میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وَارْضَ بِمَافَسَمَ اللّٰهُ لَكَ اَغَنَى النَّاسِ یعنی
اللہ تعالیٰ نے جو پچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا، چاہے وہ رویے ہیے، دل، یا دنیا

کے دوسرے واقعات ہوں ، ان ہر راضی ہوجاؤ ، اور راضی رہنے کا مطلب میہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی شکوہ ول میں نہ ہو ، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت تکویدیہ کے عین مطابق سمجھو :

> نہیں ہے چیز تھی کوئی زمانے میں کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

یہ جو بیکھ ہور ہا ہے انہی کہ حکمت سے ہور ہا ہے، جب ان کی حکمت سے ہور ہا ہے، جب ان کی حکمت سے ہور ہا ہے تو تم اس پر راغنی ہو جاؤ، اس لئے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگرتم نے رضا مندی اختیار کرلی تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ ''غنی''

ہوجاؤ گے،اس کے کہتم نے اپنے نیصلے کواللہ تعالیٰ کے نیصلے کے تابع کر دیا۔ کا نکات میں ب ریسان کے نیصلے ہے ہور باب،اور تنہیں ان کے فیصلوں پر

کوئی شکوہ شکایت نہیں، لبنداتم سب سے غنی ہو گئے ،اور کسی کے محتاج نہیں،اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم ہے،اپنی رحمت ہے جمیں رضا بالقصناء عطافر مائے ،اپنے

علی اپ س رہ سے ای اور من سے معافر مائے ، اور رضا بالقصاء عطا کر مائے ، اپ ہر فیصلے برراضی رہنے کی تو فیق عطافر مائے ، اور رضا بالقصائے جوثمر ات دنیا و

آخرت میں ہیں ،اللہ تعالیٰ و وتمام ثمرات ہمیں عطافر مائے ،آمین ۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب : جائع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

## بسم الله الرحمن الرحيم

# برٹر وسیبوں کے ساتھ جسن سلوک ایمان کی علامت

اَلْحَمُدُ لِللّٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَسَوَّكُ لُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِن شُرُورِ اَنَفُسِنَا وَمِنَ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا اللهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلا اللهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلا اللهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ مَن يُضُلِلُهُ فَلا الله وَحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ الله عَلَي الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ صَلّى الله عليه وَعَلى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلّمَ صَلّى الله عليه وَسَلّم الله عليه وسلم: وَاحْسِنُ إلى جَارِكَ تَكُنُ مُسُلِمًا \_

تمهيد

گذشتہ چارون سے ایک حدیث کا بیان چل رہاہے، جس میں نی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو پاپنچ نفیجیس فرما كين، اور ساتھ ميں يہ ہدايت فرمائى كہ بديا تيل خود بھى يا در كھنا، اور ان كو دوسروں تك بھى بچيانا، خود بھى ممل كرنا، اور دوسروں كو بھى اس پر عمل كرنے كى ترغيب دينا۔ يہ پائى تصبحت پائى جملوں پر شمتل ہيں، پہلا جملہ يہ تفاكہ "إنَّ بِي الْمُسَحَدارِمَ تَكُنُ اَعْبَدَ النَّاسِ " يعنى حرام چيزوں ہے، نا جائز چيزوں ہے اور كنا ہوں سے اور كنا ہوں سے بچو، تو تم تمام لوگوں ہيں سب سے زيادہ عباوت كرارين جاؤ كے۔ دوسرا جملہ يہ تفاكہ "وارض بِسَمَ اللَّهُ لَكُ تَكُنُ اَعْبَنَى اللهُ اللهُ لَكُ تَكُنُ اَعْبَنَى اللهُ ا

## پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک

تیمراجملہ بیار شاوفر مایا کہ ''وَ اَحُدِینُ اِلٰی جَارِكَ اَکُیٰ مُسُلِمًا ''یعنی

اپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اس جیلے کے ذریعے حضور اقد سلمی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ گویا کہ مسلمان کی علامت سیہ ہونے کہ وہ اپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویدار تو ہو، لیکن اپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے تو حقیقت میں وہ مسلمان نہیں، اس لئے آپ نے فرمایا کہ اپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو مسلمان بن جاؤ گے، اس جملے میں اس پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو مسلمان بن جاؤ گے، اس جملے میں اس سلوک کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث پڑوی کے حقوق اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث پڑوی کے حقوق اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث پڑوی کے حقوق اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے بھرے ہوئے ہیں۔

## جرئيل عليه السلام كالمسلسل تاكيدكرنا

ایک اور حدیث میں حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ
نے ارشاد فر مایا کہ جرئیل علیہ السلام آکر مجھے مسلسل پڑوسیوں کے حقوق کے
بارے میں تاکید کرتے رہے ، کرتے رہے ، کرتے رہے ، یہاں تک کہ مجھے یہ
گمان ہوا کہ شاید کوئی تھم ایبا آنے والا ہے کہ پڑوی بھی دار توں میں شار ہو
جائے گا ، یعنی جس طرح کسی کے مرنے پر اس کی میراث عزیز وا قارب اور
رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے ، شاید کوئی تھم ایبا آنے والا ہے کہ اب پڑوی کو
رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے ، شاید کوئی تھم ایبا آنے والا ہے کہ اب پڑوی کو

## ر وسيول كي تين فتميس

قرآن کریم نے پڑوسیوں کی تین قسیس بیان فرمائی ہیں،ایک البحار

ذی القربی ''ووسر بے' البحار البحنب '' تیسر بے 'صاحب بالبحنب ''اور

مینوں کے حقوق اوا کرنے اور تینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تا کیدفر مائی

مینوں کے حقوق اوا کرنے اور تینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تا کیدفر مائی

مینوں کے حقوق اوا کرنے اور تینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تا کیدفر مائی

مینوں کے گھر کی دیوار سے فی ہوئی ہو، دوسری قسم 'البحار البحنب' کیتی وہ پڑوی جس کے گھر کی دیوار آپ

کی دیوار تو نہیں ملی ہوئی ہو، دوسری قسم 'البحار البحنب' کیتی وہ پڑوی جس کی دیوار تو نہیں بالکل قریب

میں دیوار تو نہیں ملی ہوئی ہے، تھوڑا سافا صلہ ہے، لیکن وہ بھی بالکل قریب ہے۔ دونوں الفاظ علیحہ الاکر قرآن کریم نے بیہ بتادیا کہ بیست بھینا کہ بس میں المائی ہوئی ہے، بلکہ اگر تھوڑا فا صلہ ہو، لیکن تقریبا ایک ہی قبل دیوار سے دیوار لی ہوئی ہے، بلکہ اگر تھوڑا فا صلہ ہو، لیکن تقریبا ایک ہی قبل دیوار سے دیوار کی جیاں رکھو۔

الگ ہیں تو وہ بھی تمہار ایڑ دی ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔

## تھوڑی دریکا ساتھی

یروی کی تغیری قتم به بیان فرمانی که الساحب بالحنب "مین اس کا ترجمه بدكرتا مول، "تفوزى دير كاساته "اس كا مطلب يد ب كرآب كى سواری میں مثلاً بس میں سفر کرر ہے ہیں ،اب برابر والی سیٹ برکوئی آ دمی آ کر میٹھ کیا، وہ 'صاحب الحنب '' کہلائے گا، یا آپریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں سفر کرر ہے ہیں ، برابروانی سیث پردوسرا آ دمی پیشا ہے، وہ''صاحب بالحنب " ہے، حالانکہ و چخص اجنبی ہے،اس سے پہلے بھی اس کونہیں ویکھا،نہ اس سے ملاقات ہوئی ،اور نہ آئندہ ملاقات ہونے کی امید ہے،لیکن چونکہ وہ تحوژی در کے لئے ہمارے ساتھ ہوگیا ہے، قر آن کریم نے فر مایا کہ اس کا بھی جق ہے،اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یا آپ کہیں لائن میں لگے ہوئے میں اس قطار میں آ ب ہے آ کے ایک آ دمی کھڑا ہے، آ پ کے بیچھے ایک آ دمی کھڑا ہے، یہ دونوں آ پ کے'' صاحب پالجحب'' ہیں ، اسکے بھی حقوق ہیں ، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا تھم ہے۔

الله کووه بنده برا ایند ہے

قر آن کریم نے بڑ دسیوں کی یہ تینوں قشمیں الگ الگ کر کے اس لئے بیان فر ما کیں کہ اللہ تعالیٰ کو و ہند ہ ہزا پہند ہے جواییے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو۔اتنی بات تو ہرمسلمان جانتااور مانتا ہے کہ یر وسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جا ہے، کیکن عملاً چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ،جن کودور کرنا ضروری ہے ،اس لئے کے ممل کے وقت نفس وشیطان انسان ومختلف تا ویلیں سمجھا دیتا ہے، اور ساتھ میں دل میں پچھ غلط فہمیاں پیدا کر دیتا

ہے،جس کے نتیج میں اس علم پڑل کرنے سے محروی ہوجاتی ہے۔

ینی تہذیب ہے

جب تک مکا نات کسلسل کے ساتھ ہوا کرتے تھے ،اس وقت لوگ! بے یڑ دسیوں کا لخاظ رکھتے تھے ، اس کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے ، بعض او قات خون کے رشتوں سے زیادہ قوی تعلق یروسیوں کے ساتھ ہوجاتا تھا۔لیکن جب ہے بیرکھی، بنگلے بنے شروع ہوئے تواس کے نتیج میں یہ ہور ہاہے کہ ب اوقات رہنے رہبے سالہا سال گز رجاتے ہیں ،نیکن یہ پیتے نہیں ہوتا کہ یڑوس میں کون رہ رہاہے ، اس نی تہذیب نے پر وی ہونے کا مسلد ہی ختم کردیا۔ ہم لوگ برٹس روڈ پر ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے، اور جس دن اس فلیٹ میں جا كرآ با وہوئے تو آس ياس كے لوگ لطنے كے لئے آگئے ، اور آپس ميں ايسے تعلقات ہو گئے جیسے عزیزوں اور رشتہ دارول کے درمیان ہوتے ہیں، و ہاں یا پچ سال رہنے کے بعدلسبیلہ ہاؤس میں نتقل ہوئے تو وہاں پر ایک یلاث پر والد صاحب نے مکان بنوایا تھا، اس مکان کی جار دیواری تھی، اور چاروں طرف کوشی بن<u>گ</u>ے والے تھے، اب ہفتوں گزر گئے ،کین می<sub>ہ پی</sub>ین چلا کہ داهنی طرف کے مکان میں کون رہتا ہے، بائیں طرف کے کان میں کون ہتا ہے، آ کے کون ہے، چیچے کون ہے؟ نہ کی ہے ملاقات ہے، تو ایک دن والد صاحب نے برااحتمام کر کے برابر والوں کے پاس جا کر ملاقات کی ، تا کہ تعلقات قائم ہوجا بمیں۔ پھرفر مانے لگے کہ دیکھو! جب ہم فلیٹ میں رہنے گئے تھے تو سارے محلے کے لوگ ملا قات کے لئے جمع ہو گئے ، اور انہوں نے ہمارا استقبال کیا، اور تعلق اور محبت کا اظہار کیا، اور یہاں پیصورت حال ہے،

علاقوں کے درمیان یے فرق ہے، بہر حال کوشی بنگلوں میں یہی ہوتا ہے کہ سالہا سال رہنے کے باوجود پیت<sup>نہیں</sup> جاتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ آگ <u>گگنے کا واقعہ</u>

یں ایک مرتبہ اسلام آبادیش ایک ریسٹ ہاؤس میں تھم ہوا ہوا تھا، وہ ایک بٹلہ تھا، رات کے اسبح اس میں آگ لگ گئ، اور اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فر مایا، اور ہم لوگوں کی جان بچالی۔ فائر پریگیڈ والے آئے، اور انہوں نے آگ بچھائی، لیکن میں نے دیکھا کہ جم ۹،۹ بج تک کارروائی ہوتی رہی، لیکن برابر کے بنظے والوں کو کوئی خرنہیں تھی، کسی کوئی تو فین نہیں ہوئی کہ یہاں ہمارے پڑوی میں آگ لگ گئی تھی تو پعہ کریں کہ ان کا کیا حال ہے، کوئی مرا، کوئی زخی ہوا۔ ان کو آنے کی فرصت ہی نہیں تھی، کیونکہ جومصیب آئی وہ دوسروں پر آئی، ہمارے او پرنہیں آئی۔ آج ہمارے معاشرے میں بیصورت مطال پیدا ہوگئ ہے کہ پڑوی کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی نصنیات جو حال پیدا ہوگئ ہے کہ پڑوی کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو حال پیدا ہوگئ ہے کہ پڑوی کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو حال ہیں ہوں ، میرا گھر ہے، میرا مکان ہے، میری فیلی ہے، اور بس آگ کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔

جھونپر می والابھی پڑوی ہے

دوسرے اگر کسی کو پڑ دی کے حقوق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا پچھے خیال بھی ہے تو پڑ دی اس کو سمجھا جاتا ہے جو مالی اعتبار سے میرا ہم پلہ ہو، اگر میرے برابر میں کوئی جھو نیز کی ہے ،اور اس میں کوئی شخص رہتا ہے تو وہ پڑ دی مبیں ۔ پڑ دی وہ ہے کہ اگر میرا بنگلہ ہے تو اس کا بھی بنگلہ ہو، اگر وہ جھو نیز کی

والا ہے تو اس کو پڑوی کے حقوق دینے کو تیار نہیں ،اس کے بارے میں تو خیال ی نہیں آتا کہ بیر میرایر وی ہے، کیااس وجہ سے وہ تمہارا پر وی نہیں کہ وہ بیچارہ غریب ہے؟اس کا بنگلہ نہیں، بلکہ اسکی جمونیزی ہے۔ دلیل اس کی بیہ ہے کہ جبتم آپس میں پڑوسیوں کا اجماع کرو گے، اور دعوت کرو گے تو صرف منگلے والوں کی دعوت کر و ھے ،جمونپرٹری والوں کو دعوت میں شامل نہیں کر و گے ،البذا و ماغ میں یہ بات میٹھی ہوئی ہے کہ بروی وہ ہے جو مال کے اعتبار ہے، منصب کے اعتبار سے ،عہدہ کے اعتبار سے ،معاشی اعتبار سے میرا ہم پلہ ہو، ورندوہ پڑوی نہیں۔ حالانکہ حقیقت میں پڑوی وہ ہے جوتمہارے گھر کے پاس ربتا ہو، اگر وہ تمہارے گھر کی دیوار کے ساتھ ربتا ہے تو بہلی قتم کا پڑوی ہے، اور اگر تھوڑے فاصلے پر رہتا ہے تو دوسری قسم کا پڑوی ہے، دونوں میں سے ایک میں ضرور داخل ہے، اگر چہ وہ جمونپڑی میں رہتا ہے۔ بلکہ جمونپڑی والے یزوی کے حقوق زیادہ ہیں، اس لئے کہ اگر کسی دن اس کے کمر ہیں کھانے کو نہ ہوتو اس کا پڑوی گناہ گار ہوگا، بلکدایک حدیث بی حضور اقدی سلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے بڑوس میں کوئی آ وي بحوكا سوجائے۔

## مفتى اعظم هند كاواقعه

میں نے اپنے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ سے بیہ بات کئی بارسیٰ کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے فآوی کی دس جلدیں " قاوی وارالعلوم و لو بند'' کے نام سے حجیب چکی جیں، وارالعلوم و یو بند کے " مفتی اعظم''فتوی میں میر سے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، ان کے

مرکے قریب تین حاربیوہ خواتین رہا کرتی تھیں ، ان کامعمول ہے تھا کہ جب وارالعلوم جانے کے لئے اپنے گھرہے نکلتے تو پہلے ان تمام بیوہ خوا تین کے گھر جاتے ،اوران سے یو چھتے کہ نی لی احمہیں بازار سے پچھسودامنگوا تا ہوتو بتا دو، میں لا دیتا ہوں ، اب کوئی خاتون کہتیں کہ اتنا ہرا دھنید ، اتنا بودینہ ، اتنی سزی اوراتنے ٹماٹر لے آنا، تمام خواتین ہے سودا یو چھتے ، پھر بازار جاتے ، بازار ہے سوداخرید تے ، ہریوہ کے گھروہ سودہ پہنچاتے ، پھر دارالعلوم تشریف لے جاتے ۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ کوئی خانون یہ کہتی کہ مولوی جی!تم غلط سودا لے آئے ، میں نے تو فلاں چیز منگوائی تھی ، آپ فلاں چیز لے آئے ، یا میں نے تواتی مقدار میں منگوائی تھی ،آپ اتنی لے آئے ،فر ماتے: اچھالی بی ،کوئی بات نہیں، میں واپس بازار چلا جاتا ہوں،اورابھی بدلوا کر لے آتا ہوں، چنانچہ دوبارہ بازار جاتے ، وہ چیز بدلواتے ، پھر لاکراس بیوہ کے حوالے کرتے ، پھر ارالعلوم تشریف لے جاتے ، روزانہ کا میمعمول تھا ، ان کا سب سے پہلا کا م ہے یدوسیوں کی خبر گیری کرنا تھا۔

يه كيم لوگ تھ؟

وہ مخص جس کے نام کا ڈ نکانگر ہاہے، وہ مخص جس کے فناوی کو اتھار ٹی اسلیم کرلیا گیا ہے، د نیا جبر ہے لوگ اس کے پاس سوالات کرنے آرہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ان کے ہاتھ باؤں چو منے والے موجود ہیں ۔لیکن ان کا سیہ حال ہے کہ فنوی کا کام شروع کرنے سے پہلے ہوہ خوا تین کی خبر گیری کررہ ہیں، یہ لوگ و یہے ہی بڑے نہیں بن گئے ۔میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حصرات کے ذریعے محالہ کرام کے دورکی

یادی تازه کردی، اور واقع بھی کہی ہے، جن علاء دیو بند کے ہم نام لیواہیں، میمن اس وجہ نے بیس کہ بس ان سے عقیدت ہوگئ، بلکہ حقیقت بیہے کہ ان کا ایک ایک فروسنت نبوی کا جیتا جا گنا پیکر تھا، اور بیصرف نماز روزے جس نہیں، بلکہ زندگی کے ایک ایک شعبے جس سنت نبوی پر عامل تھا۔

## ساری زندگی کیے مکان میں گزار دی

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت میاں اصغر حسین احب رحمة الله عليه جو وارالعلوم ولويند كے استاذ حديث تھے، ساتھ ميں کتابوں کی تجارت بھی کرتے تھے، مالی اعتبارے کھانے بیچے گھرانے ہے تعلق تھا ،خوشحال تھے،لیکن مکان کیا تھا، جب بارش ہوتی تو ہر بارش کے موقع یر بیہ ہوتا کہ جمعی اس مکان کی حصت ٹوٹ جاتی ، جمعی اس کی دیواریں کمزور ہو جا تیں ،کبھی برآ مدہ گر جا تا ،اور جب برسات کا موسم ختم ہوتا تو دوبارہ اس کی رمت کرواتے۔ والدصاحب فر ماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حفزت سے مُرض کیا که حضرت! ہر سال برسات میں مکان میں ٹوٹ بھوٹ ہو جاتی ہے، آپ مشقت اور تکلیف اُٹھاتے ہیں، پھر دوبارہ مرمت کروانی پڑتی ہے،اللہ تعالی نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے، آپ ایک مرتبدایے مکان کو پکا کروالیں ، تو بیہ بار پار کی تکلیف ہے نجات مل جائے گی۔ چونکہ طبیعت میں ظرادت بھی تھی ،اس لئے جواب میں فر مایا: واہ مولوی تنفیع صاحب! آپ نے کیا بہترین مشورہ دیا ہے، ہم تو بڈھے ہو گئے ، ساری عمر گزرگئی ، اور اتنی بات ہماری عقل میں نہیں آئی ، واہ ، سجان اللہ! کیاعظمندی کی بات کہی ، ماشاءاللہ۔ اتنی بار انہوں نے یہ جملے دھرائے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا،اور بہت

شرمندہ ہوا، والدصاحب نے کہا کہ حفرت! میرے سوال کرنے کا مقصد آپ ے بیہ پوچھنا تھا کہ مکان بکا نہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فر مایا کہ اچھا میرے ساتھ آؤ، میرا ہاتھ پکڑا، اور گھر کے دروازے پرلے گئے، اور پوچھا کہ:

یہ گلی جوشہیں یہاں سے نظر آربی ہے، اس میں تہمیں کوئی پکا مکان نظر آرہا ہے؟ کسی کا مکان پکا نہیں، اب ساری گلی کے تمام پڑوسیوں کے مکان تو کچے ہوں، اور میر امکان پکا ہوتو پکا مکان بنا کرمیاں صاحب کیا اچھا گلے گا؟ اور میر ہے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ ساری گلی والوں کے مکان کچے کرادوں، لہذا جیسے میرے یزوی ہیں، میں بھی ویہا ہی ہیں۔

اس طرح ساری زندگی کچے مکان میں گزار دی، صرف اس لئے کہ
پڑوسیوں کے ول میں بہ حسرت نہ ہو کہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے، اور ہمارا
مکان کچا ہے ، حالا نکہ مکان پکا بنالیٹا کوئی گناہ نہیں تھا، نہ شریعت نے منع کیا تھا،
نہ حرام قرار دیا تھا، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک تقاضا یہ بھی تھا
کہ ان کے ول میں یہ خیال اور بیرحسرت نہ ہوکہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے،
اور ہمارا مکان کیا ہے۔

### تا كه يره وسيول كوحسرت نه ہو

میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی مرحوم ابنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب کے پاس گیا، آموں کا موسم تھا، میاں صاحب نے آم پیش کئے کہ آم کھاؤ، اور اس زمانے میں آم چوں کر کھائے

جاتے تھے، جب تھلکے اور گھلیاں جمع ہو کئیں تو میں نے پوچھا کہ ان کو باہر محینک دوں؟ اور أثھا کر درواز ہے کی طرف چلا، حضرت نے پو تپھا کہ کہاں يطے؟ ميں نے كہا حفرت با مرجيكنے كے لئے جار باہوں، حفرت نے فر مايا: منہیں،اس کو باہرمت بھینکو، میں نے یو حیما کیوں؟ انہوں نے فر مایا کہ جب با ہر در وازے براتنے سارے تھلکے اور گھلیاں محلے کے بچوں کونظر آئیں گی ، ان میں ہے بہت ہے غریب ہیں ، جوآ م کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہو سکتاہے کہ ۲۱ ،کود کھے کر ان کے دل میں حسرت پیدا ہو، اور پہ حسرت پیدا ہوتا انچی بات نبیں، اس لئے ان کو با برنبیں مینکنا، بلکہ تھلکے بر یوں کو کھلا دیتا ہوں۔ یہ ہیں پڑوسیوں کے حقوق، جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم نے قرمايا كه "وَأَحْسِنُ إلى جَارِكَ تَكُنُ مُسْلِمًا" جس ميں ير وسيول کے ماتھ حسن سلوک کرنے کومسلمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ ساتھ کی د کان والا پڑ وی ہے یه پژوی صرف گھر کی ر ہائش میں نہیں ہوتا ، بلکہ دکان کا بھی پڑوی ہوتا ہے، اگرآپ کی دکان کے ساتھ دوسرے کی دکان ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوی ہے، اس کے بھی حقوق میں ۔لیکن آج کل کمپٹیشن اور مقالبے کا دور ہے، اس لئے برابر کی دکان والے کے ہم پر کیے حقوق؟ بس ہم کی طرح اس ہے آ گے بڑھ جائیں ۔لیکن شریعت کی نظر میں وہ پڑوی ہے، اور پڑوی ہونے کی وجہ

سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنیاد پر وہ تمبارے حسن سلوک کا حقد ارہے، جس معاشرے میں اسلامی تعلیمات کا چلن تھا، جومعاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم قرمایا تھا، وہاں دکان کے برابر والا پڑوی بھی حقوق ر کھتا تھا ،اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ غیر معمولی طریقے پر ہوتا تھا۔

سبق آموز واقعه

آج ے تقریا جالیں سال پہلے ۲۱۹۲. کی بات ہے، مکد مرمدیں عمرہ کے لئے میرا جانا ہوا،میرے بڑے بھائی جناب ولی رازی صاحب ساتھ تھے،اس وفت تک مکہ مکرہ میں قدامت کے آثار باقی تھے،اورالی جدت ابھی نہیں آئی تھی ، ہم نے وہاں تقریباً دومینے قیام کیا ، اس دفت جوانی تھی ، ہرجگہ جانے اور پرانی اور قدیم جگہیں و کیھنے کا شوق تھا۔ ایک بازار میں ہم گئے تو ایک صاحب جو وہاں جا کرمقیم ہو گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں تو عجیب منظر ہے کہ جیسے ہی ا ذان ہوئی تو اپنی د کان کو کھلا چھوڑ کراور سامان پر بس کیڑا ڈال کرنماز کے لئے ملے گئے ، کوئی چوری اور ڈاکے کا خطرہ نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس سے زیاوہ عجیب حالت دیکھی کہ میں ایک مرتبہای بازار میں ایک دکان والے کے پاس کیڑ اخریدئے گیا، میں نے ایک کپڑا و کھے کرا ہے بیند کرلیا ، وام یو چھے تو دام بھی مناسب تھے ، میں نے کہا کہ ا تنا کیڑا بھاڑ دو، دکاندار نے یو چھا کہ آپ کو پیہ کیڑا پیند ہے؟ میں نے کہا: ہاں ، دام بھی ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا: ٹھیک ہیں ، پھر د کا ندار نے کہا کہا یہا کریں کہ یمی کیڑا سامنے والی وکان ہے لیاں، میں نے کہا کہ وہاں ہے كول لول؟ سوداتو آب سے ہوا ہے، دكا ندار نے كہا كداس بحث مل يرانے کی ضرورت نہیں ، آپ کو یہی کیڑا ای دام میں وہاں ہے مل جائے گا ، وہاں ہے لیلو، میں نے کہا کیا وہ آپ کی دکان ہے؟ اس نے کہا کنہیں،میری دکان نہیں ہے، میں نے کہا کہ میرا سودا تو آپ سے ہوا ہے، میں تو آپ ہی ہے

لوں گا ،اور میں نے کہا کہ جب تک آپ وجہ نہیں بتا تیں گے اس وقت تک نہیں لول گا، د کا ندار نے کہا کہ بات درامل یہ ہے کہ میرے یا س سج ہے لے کر اب تک آ تھ دس گاھک آ ہے ہیں ، اور سامنے والی دکان میں من ہے لے کر اب تک کوئی گاھک نہیں آیا، اس لئے میں نے جایا کہ اس کی بھی بکری ہوجائے ،اس لئے تنہیں اس کے ماس بھیج رہا ہوں۔ یہ ہے مسلمان معاشر ہے کی ایک جھلک جواس وقت تک باقی تھی۔ آج طلب د نیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے یہ جوآج مصیبت ہمارے اندرآ گئی ہے، کہ بس مجھے ل جائے ، دومرے کو لطے یا نہ ملے، بلکہ دومرے سے چھین کر کھا جاؤں، دومرے سے لوٹ کر کھا جاؤل، بيآ فت طلب دنياكي دوڑكي وجه ہے آ حتى ہے، اب ديكھنے اوير والے واقعے میں دکان کے بروی کا خیال ہے،اس کے ساتھ حسن سلوک ہور ہاہے۔وہ لممان جس کے ول میں اللہ کا خوف ہو، جس کے ول میں اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت ہو، وہی بیسلوک کرسکتا ہے، دوسرافخص بیمل نہیں کرسکتا، اس لئے کہ تاجرتو پیرکہتا ہے کہ میں تو یہاں نفع کھانے جیشا ہوں، میں اپنی وکان کی بكرى كرنے كے لئے بيشا مول ، دوسرول كى دكان كى بكرى كرنے كے لئے نبيس بینها ہوں۔ لیکن جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پرایمان رکھتا ہو کہاہے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرونو تم مسلمان ہوجاؤ مے۔وبی شخص اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرسکتا ہے، دوسر انہیں کرسکتا۔ برصغیر میں اسلام کی ابتداء کس طرح ہوئی؟

ہم اپنی برصغیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بینظر آئے گا کہ اس علاقے میر

اسلام کی جوروشی آئی ،اوریبال الله تعالی نے اسلام کا جونور پھیلا یا ،ورحقیقت حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کےاس ارشاد برعمل کا بتیجہ تھا، بیہاں پرابتداء میں کوئی اسلامی تشکراس علاقے کو فتح کرنے کے لئے نہیں آیا تھا، اور یہاں کوئی تبلیغی جماعت نہیں آئی تھی ، جس نے تبلیغ کر کے لوگوں کومسلمان بنایا ہو، بلکہ يهال يرسب سے سلے مالا بار كے علاقے ميں بعض تا بعين ، بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سحابہ بھی مالا بار کے ساحل پر اترے، اور وہاں پر انہوں نے ا پی تجارت شروع کی ، اور اس تجارت میں انہوں نے جس سیائی کا ، اور جس امانت داری کا ، دیانت داری کا اورانسان دوتی کا ثبوت دیا تواس ہے لوگوں کے ول ان کی طرف کھنچا شروع ہو گئے ،اورلوگوں کے ذہنوں میں بیہ بات آئی کہ جو وین ان کویہ باتیں بتار ہاہے، اس دین کوہمیں بھی قبول کرنا جا ہے، چنانچہ ان تا جرول کو دیکے دیکے کر لوگ مسلمان ہوئے ، اور اس طرح سب سے بہلے اسلام مالا بار میں آیا، پھر مالا بارے بورے برصغیر میں اسلام بھیلا۔ تو حضور اقد س صلی النَّه على ہوسكم يہ جوفر مارے ہيں كہ يڑوى كے ساتھ حسن سلوك كرونو تم مسلمان بن جاؤ کے، بعنی تمہارے مسلمان ہونے کا ایک مظاہرہ دنیا کے سامنے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کواسلام لانے کی تو فیش عطافر مائیں گے۔

## د بوار پرشهتر رکھے کی اجازت

بہر حال! بہلی قتم کا پڑوی وہ ہے جس کی دیوار ہے دیوار لمی ہوئی ہو،
اور دوسری قتم کا پڑوی وہ ہے جو ذرا فاصلے پر ہو، کیکن قریب ہی ہو، دونوں کے
حقوق جیں ، ایک حدیث جی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ
اگر تمہارا پڑوی اپنا شہتیر تمہاری دیوار پر رکھنا جا ہے تو اس کو منع مت کرو،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرحدیث لوگوں کو سنار ہے تھے تو لوگوں کو بری جیرت ہوئی کہ دیوار ہماری ہے، ہماری ملکیت ہے تو کیا یہ ہمارے او پر فرض ہے کہ ہم پڑوی کواس کے او پرشہتر رکھنے ہے منع نہ کریں ، ان کی جمرا تھی کو دیکھ کر حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: اللہ کی قتم! بیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جا ہے تہہیں کتنا برا لگے، لیکن میں اس ارشا دکوتمہار ہے کندھوں کے درمیان بھنیک کررہوں گا۔مطلب بیتھا کہ میں متہیں بیارشاد سنا کررہوں گا۔ حالانکہ اپنی دیوار پر پڑوی کے ضبتیر رکھنے کی ا جازت دینا فرض و دا جب نہیں ،لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ریر غیب دی کداگرتم مسلمان ہوتو حمہیں بیکام کرنا جا ہے۔ یر وی کے حقوق میں غیر مسلم داخل ہے ایک بات اور سجھ لیں کہ بڑوی کے حقوق میں مسلم اور غیرمسلم سب برابر ہیں، بعنی پڑوی ہونے کی حیثیت ہے اگر غیرمسلم آپ کے مکان کے برابر میں ر بتاہے تو اس کا بھی میں حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ، البذا بعض اوقات یہ غلط<sup>نب</sup>ی پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ تو کا فرے، اس کے ساتھ <sup>حس</sup>ن سلوک کیوں کریں؟ یہ بات درست نہیں۔اس لئے کہ یزوی ہونے کے نا کھے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے لئے باعث اجروثواب ہے ،اور

اگر پڑوی ہونے کی بنیاد پرتم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور اس کو ہدیہ تخذ بھیج دیا، اس کی کوئی مدداور تعاون کر دیا تو یہ سب اللہ جل شانہ کی رضا کے مطابق ہے، اور کیا بعید کہ تمہار ہے حسن سلوک کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال دے، نہ جانے کتنے غیر مسلم تھے، مسلمانوں کے پڑوس ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کوایمان کی توفیق عطافر مادی۔للبذا پڑوی۔ حا ہے مسلمان ہو، یا غیر مسلم ہو،غریب ہو، یا امیر ہو، یا فاسق و فاجر ہو، وہ بھی اینے فسق فجور کی وجہ سے پڑوی ہونے کے حقوق سے محروم نہیں۔ ہاں! حسب موقع ،مناسب وقت پراس کونیک باتوں کی تلقین کرتے رہو۔ تھوڑی دیر کا ساتھی

پڑوی کی تیسری شم ہے'' صاحب بالجنب' بینی تھوڑی دیر کا ساتھی،
جیسے بس میں، جہاز میں، ریل گاڑی میں آپ کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے والا صاحب بالحنب ہے، یا سی مجلس میں، مبحد میں، درسگاہ میں، کلاس میں جلسہ گاہ میں تہمارے قریب بیٹھنے والے بیرسب صاحب بالجنب ہیں۔ ہم ذراا بنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم اسلامی تعلیمات سے کتنی دور چلے گئے ہیں، ریل میں سفر کرتے وقت آپ کو بیڈظر آئے گا کہ ہرجگہ میں سفر کرتے وقت آپ کو بیڈظر آئے گا کہ ہرجگہ خود غرضی کا ربحان ہے، مجھے اچھی جگہ طل جائے، چاہے دوسرے کو ملے یا نہ ملے، مجھے راحت مل جائے، دوسرے کو راحت ملے یا نہ ملے، مجھے راحت مل جائے، دوسرے کو راحت ملے یا نہ ملے، مجھے راحت میں جائے، دوسرے کو راحت ملے یا نہ ملے، مجھے راحت میں جائے، دوسرے کو راحت ملے یا نہ ملے، میں مزان جی گئی ہے۔ قرآن کر بھی ہے گئی ساتھی بنا ہو، لیکن اس ساتھی کا بھی تہمار ساتھی بنا ہو، لیکن اس ساتھی کا بھی تمہمارے اور جق ہے۔

ا الم مغرب كي ايك اچھي صفت

آج ہم لوگ اہل مغرب کو برا بھلا تو بہت کہتے رہتے ہیں ، وہ ہیں بھی ای لائق کہ ان کو ایسا کہا جائے ، لیکن کچھ صفات الیکی ہیں ، جو ان لوگوں نے مسلما ٹوں والی اپنالی ہیں ۔ بیرونیا دارالعمل اور دار الاسباب ہے ، جو شخص بھی

کوئی سبب اختیار کرے گا تو اللہ تعالی اس کو دنیا میں احیما متیجہ دیں گے۔ چٹانچیہ الل مغرب كاايك مزاج ب كدكى ايك كام كے لئے اگر تين آ دى كى ايك جكه جمع ہوجا ئیں گے تو فوراْ قطاراور لائن بنالیں گے،مثلاً اگر ٹکٹ خرید نا ہے، یابس میں ، یاریل میں ، یا جہاز میں سوار ہونا ہے ، تولائن بنا کر سوار ہوں گے ، اگر تین آ دمی جمع ہو گئے، تو خود بخو دلائن بنالیں گے، اور ایک دوسرے ہے آ گے برز صنے کی کوشش نہیں کریں گے، بیدد ہاں کاعام مزاج ہے،ای کا نتیجہ یہ ہے کہاس مسئلہ میں بھی ان کے درمیان لڑائی جھکڑا نہیں ہوتا، نہ بھی چھینا چھٹی ہوتی ہے، نہ دھینگامشتی ہوتی ہے، سب کام آ رام ہے ہوجاتے ہیں، پوری قوم کا بینزاج بن گیا ہے۔ ہاری''خودغرضی'' کاواقعہ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں ، ایک مرتبہ مجھے لی آئی اے کے طیارے میں نیویارک ہے کراچی آنا تھا،جس مر طے تک گوروں کی حکمرانی تھی وہاں تو ہرجگہ لائن کلی ہوئی تھی، لائول ہے گزرتے ہوئے سب کام ہو گئے ،لیکن جب بس میں بیٹھنے کا موقع آیا تو وہ چونکہ ہمارے یا کتانی بھائیوں کے انتظام میں تھا۔ بارش ہور ہی تھی ، اور جہاز لیٹ ہو گیا تھا ، اس لئے بسوں کے ذریعے ہول جاتا

بارش ہور ہی تھی، اور جہاز لیٹ ہوگیا تھا، اس لئے بسوں کے ذریعے ہوئل جاتا تھا۔اب بس میں بیٹھنے کے لئے جو دھکم پیل ہوئی کہ الا مان الحفیظ ، کمزور آ ومی کا تو بس میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا، ہر آ دگ یہ چاہتا تھا کہ میں دوسروں کو پیچیے دھکیل کر پہلے بس میں سوار ہوجا دُں۔ میں نے دل میں کہا کہ وہ کافر تھے، اور یہ ماشاء اللہ مسلمان میں۔ یہ ہے '' خود غرضی'' کہ جھے پہلے موقع مل جائے ، میں سوار ہوجا دُں ، میرا کام ہوجائے ، میں آ کے بڑھ جا دُں ، دوسروں کو چیچے چھوڑ دوں ، یہ سب اس لئے ہور ہاہے کہ ہم نے ان با توں کودین سے خارج کردیا ہے، ہم یہ بھتے ہیں کہ دین صرف نفلیں پڑھے اور تبیجے پڑھنے کا نام ہے۔ مصافحہ کرنے پر ایک واقعہ

اور و کیکھئے! مصافحہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ،زیاوہ سے زیادہ سنت ہے، اس مصافحہ کے لئے کسی مسلمان کو تکلیف دینا ، نقصان پہنچانا ، دھے دینا حرام ہے،ایک حرام کام کر کے ہم سنت پڑھل کرنا جا ہے ہیں۔ایک مرتبہ صوبہ مرحد کے ایک علاقے بیس جانا ہوا، وہاں کی مجد میں اجتماع ہوا، اور میرابیان ہوا، دروازے اس مجد کے جموٹے تھے، دونوں طرف کھڑ کیاں تھیں، برآ مدہ مجمی تھا محن بھی تھا ، لوگ دور دور ہے بیان منے کے لئے آئے ہوئے تھے، مسجد کا ہال ، برآ مدہ اورصحن سب لوگوں ہے بھرا ہوا تھا۔ جب بیان ختم ہوا ، اور مصافح کی نوبت آئی ، میں آ ب سے مج کہنا ہوں کہ برآ مدے اور صحن کے لوگ کھڑ کیوں کے ذریعے اندرآنے کی کوشش کررے تھے،اوراس کے نتیج میں مسجد کی کھڑ کیاں ٹو ٹ گئیں ۔مقصدان کا صرف میہ قفا کہ مصافحہ کرنے کا موقع نہ نکل جائے ، د ماغ میں یہ بات تو بیٹی ہوئی تھی کے مصافی کرنا سنت ہے، اورمصافی کرنے کی فضیلت ول ود ماغ میں تھی الیکن بیذین سے نکل گیا کہ مجد میں دھکم بیل کرتا ،اور دوسروں کواذیت دینا حرام ہے۔ بات دراصل میہ ہے کہ ہماری قوم کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ،اس کے نتیج میں بیفساد پھیلا ہوا ہے۔ حجراسود بردهكم بيل

ججرا سود پر جا کر دیکھیں، کیا ہور ہاہے، سارےعلاء اور فقہا و یہ سئلہ لکھ لکھ کر چلے گئے کہ جمرا سود کو بوسہ دیٹا بڑی فضیلت کی چیز ہے، لہذا کس مخض کو تکلیف پہنچائے بغیر بوسہ دے مکتے ہوتو دیدو، ورنہ بوسہ دیٹا کوئی ضروری نہیں، فرض وواجب نہیں۔ مگر آج وہاں دھکم بیل ہور ہی ہے، دوسروں کو تکلیف
دی جارہی ہے، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے گناہ کا ارتکاب کیا
جارہاہے، بیسب کیوں ہورہاہے؟ اس لئے کہ آج دین کے تضور میں بید ہا تئیں
داخل ہی نہیں کہ دوسرے کو تکلیف دینا کوئی گناہ کا کام اور حرام ہے۔ بہر حال!
اگر ہم سب مل کرایک کام کے لئے گئے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے لئے
دصاحب بالحنب ہیں، ہرایک کے دوسرے پرحقوق ہیں،اگر لائن بنالو گے
تو سب کوموقع مل جائے گا ،گراس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں۔

#### ایک سنهری بات

میر ہے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ ایک سنہری بات فرما یا کرتے تھے، جو دل

پر نقش کرنے کے قابل ہے، فرما یا کرتے تھے کہ: باطل میں تو اُنجر نے کا دم ہی

نہیں، قرآن کریم نے فرما یا دیا ناق الناطل تحان رَهُو قارات اسرائیں، ۱۸) باطل

تو مفنے کے لئے اور د بنے کے لئے آیا ہے، وہ بھی انجو نہیں سکتا۔ اور اگرتم کی

باطل قوم کو دیکھوکہ وہ دنیا میں اُنجر رہی ہے، ترتی کر رہی ہے، تو سجھ لوکہ کوئی حق

پر اس کے ساتھ لگ گئ ہے، اس حق چیز نے اس کو اُنھار دیا ہے، ورنہ باطل

میں اُنجر نے کی طاقت نہیں تھی۔ آج ہم امریکہ کو، برطانیہ کو اور مغربی طاقتوں کو

جتنا برانجملا کہتے رہیں، ان پر لعنتیں تھیجتے رہیں، لیکن ان کی ترتی ان کی فیاشی

اور عریانی کی جہ سے نہیں، ان کے غلط عقا کہ کے وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی ترتی

ان صفات کی وجہ سے نہیں، ان کے غلط عقا کہ کے وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی ترتی

ان صفات کی وجہ سے نہیں، ان کے غلط عقا کہ کے وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی ترتی

ان صفات کی وجہ سے نہیں، ان کے غلط عقا کہ کے وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی ترتی

ان صفات کی وجہ سے نہیں، ان کے خطوق تی اسلام کی بتائی ہوئی صفات تھیں، انہوں

ان صفات کی اور انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب با تیں وہ ہیں جس

نے ان کور نیا میں ترتی ویدی \_آخرت میں توان کا کوئی حصر نہیں \_لیکن دنیا میں الله تعالیٰ ہرایک کے ساتھ پیہ معاملہ فرماتے ہیں کہ جوشخص جیسا سب اختیار کرے گاویبااس کودنیا میں کھل ل جائے گا۔

اسلام میں بورے داخل ہوجاؤ

بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے دین کوخانوں میں بانٹ رکھا ہے، ایک قوم نے ا یک خانے کو لے لیا ، اور اس کو دین مجھ لیا ، اور اس خانے سے باہر کی بات اس كِيرُو يك وين نبيس - حالا نكر قرآن كريم كاكهنا مديب كهُ أينا أَثِّهَا الَّه ذِينَ آمَنُوا ا ادُخُلُوا فِي البَلْم كَافَّةً" اسايمان والوالورك كيور اسلام مين واطل موجاؤ۔ رینہیں کہ رمضان السارک میں تو خوب نفلیں بھی پڑھیں ، اعتکاف بھی کیا، رات کوچا گ بھی لیا، تلاوت بھی کرلی، جب رمضان ختم ہوا اور مسجد ہے باہر فکلے تو قصائی بن گئے ، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں ، معاشرت میں خیانت کرنے لگے، آج کی ونیا کرپٹن سے مجری ہوئی ہے،اس کے نتیج میں ہم يرعذاب نبيس آئے گاتو كيا آئے گا؟ الله تعالى حفاظت فرمائے ، آمين بهر حال! اس حديث شريف ميس حضور اقدس صلى الله عليه وسلم حضرت ابو جريره رضي الله تعالیٰ عنہ ہے فر مار ہے جیں کہتم خود بھی ان یا توں کوسنو، اور دوسروں تک پہنچاؤ، اگرتم مسلمان بننا جا ہے ہو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پرعمل کی تو فیق عطافر مائے ،آ مین\_

و و قر دعوا تا ان الحمد للدرب العلمين على



مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

مخلشن اقبال كراجي

وقت خطاب البعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي خطبات : جلد تمبر: 14

#### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# دوسرول كيلئے پسنديدگی كامعيار

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُولِينُ بِهِ وَ نَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنَ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِي لَكُ وَ اَشْهَدُ اَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِي لَكُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيّنَا وَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى مَوْلًا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً مَا بَعُدُفَقَدُ قَالَ النّبِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ اللّهُ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ.

#### تمهيد

ایک حدیث کابیان کی روز ہے چل رہاہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نصیحتیں فرمائیں ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید فرمائی کہ وہ خود ان باتوں کو سمجھیں اور عمل کریں ، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں ، ان میں سے تین نصیحتوں کا بیان گذشتہ دنوں میں ہوا ، اللہ تعالی ان برعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین ۔

جوتم اپنے لئے پسند کرتے ہو

چ حضورا قدس سلی الله علیه وسلم نے چوشی تھیبحت بیرفر مائی کہ:

وأحبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفُسِكَ

لینی دومروں کے لئے وہی بات پسند کرد جوتم اپنے لئے پسند کرتے ہو۔ان ضیحتوں میں ہے ایک ایک نصیحت اتنی جامع ،اتنی مانع اور جمد کیر ہے

ہو۔ان میسوں میں ہے ایک ایک محت ای جات مان ماں اور ہمہ میر ہے کہا گرانسان کوان برعمل کی تو فیق ہوجائے تو اس کی ساری زندگی سنور جائے ا

یہ بیعت بھی انہی میں ہے ہے کہ دوسروں کے لئے بھی وہی پیند کر وجوتم اپنے

لئے پند کرتے ہو۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدایک ایسا معیار عطافر مادیا

کہ اس کے ذریعے معاشرت کے جتنے اسلامی احکام ہیں، وہ سب اس ایک جیلے کے اندر آجاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ بتارک و تعالیٰ نے جودین ہمیں عطافر مایا

ہے وہ عقائد اور عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق معاملات ہے

ہے وہ حوالا مداور ہبادات کی حدیث حدود ہیں ہے، بعد ہن کا سے معاس سے ہیں۔ مجل ہے، معاشرت ہے بھی ہے، اخلاق ہے بھی ہے، اور دین کا ایک بہت بڑا

ی ہے،معاصرت ہے، بی ہے،احلاق ہے، بی ہے،اوروین ۱ ایک بہت برا باب''معاشرت'' ہے، لینی آلیس میں ملنے جُلنے میں اور آلیس میں رہے ہے۔

كيا آداب مونے جائيں؟ كس طرح ايك دوسرے كے ساتھ زندگى گزارى

جائے؟ بیمعاشرت کا باب ہے، حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب

تھا توی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پراپی مجد دانہ تعلیمات میں'' معاشرت'' کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے۔

مجھال سے نفرت ہوجاتی ہے

حضرت تعانوی رحمة الله عليه نے يهال تک فرمايا كه ميرے مريدين

اور متعلقین میں ہے کی کے بارے میں جب جھے یہ پتہ چاتا ہے کہ اس نے ذکر جہتے یا نوافل کے معمولات میں کوتا ہی ہے تو اس ہے رنج ضرور ہوتا ہے۔
لیکن اگر جھے یہ بیتہ چلے کہ کی نے معاشر تی احکام میں سے کی تھم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس سے جھے نفر ت ہوجاتی ہے۔ کیونکہ معاشر تی احکام کا تعلق حقوتی العباد ہے ، جن کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں کوتا ہی کا ارتکاب کر لے تو یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، جب تک صاحب حق معاف نہیں ہوتا، جب تک معاشر تی احکام کی خلاف ورزی بڑا میں معاملہ ہے۔

## مجھے ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے

سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لَسَانِهِ وَ يَدِهِ" اللَّ كَا ظَلَاصِه بِ الْعَیْ تَهْبَاری دَات بِ وَصِر بِ مسلمان کوکس شم کی کوئی تکلیف نه پنچ، نه جسمانی تکلیف پنچ، نه او حاتی تکلیف پنچ، ده وه ب مسلمان او راس کی دات می مجی طرح سے دو مرول کے لئے تکلیف کا سبب اللہ بار خور سے دی کی اور کی ایک کا سبب اللہ بار خور سے دی کی اور کے اللہ تکا مارے اللہ باک و یہ کہ اور کی ایک کا احتمام کرے کہ مجھ سے احکام ای حدیث کے کرد گھو متے ہیں کہ آدی اس کا احتمام کرے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نه بنچ۔

هركام كواس معيار برتولو

آ دی جو بھی کام کرے اس میں اس بات کا لحاظ کرے کہ میرے اس کام ہے دومرے کو تعلیف تو نہیں بہتے ہوتا ہے؟ اگر اس کا لحاظ کر لیا تو سارے معاشر تی احکام کی پابندی ، وگئی ، اور سارے حقوق العباد ادام ہوگئے ، لیکن اس کا پہتے ہے لگایا جائے کہ بھی ہے دومرے کو تکلیف بھتے رہی ہے یا نہیں؟ اس کا معیار یہ حدیث ہے گہ احت لیلٹ اس ما شُحتُ لیَفُسِ اَنْ ' دومروں کے لئے وہی بات پند کر وجوا ہے لئے پند کرتے ہو، ہر چیز کو اس معیار پرتول کر دومرے کو تکلیف بھتے رہی ہے یا نہیں؟ اگر دومرے کو تکلیف بھتے رہی ہے یا نہیں؟ اگر دومرے کو تکلیف بھتے رہی ہے یا نہیں؟ اگر دومرے کو تکلیف بھتے رہی ہے یا نہیں؟ اگر دومرے کو تکلیف بھتے رہی ہے یا نہیں؟ اگر دومرے کو تکلیف بھتے رہی ہے یا نہیں؟ اگر دومرے کو تکلیف بھتے رہی ہے یا نہیں؟ اگر دومرے کو تکلیف بھتے رہی ہے یا نہیں؟ اگر دومرے کو تکلیف بھتے رہی ہے یا نہیں؟ اگر دومرے کو تکلیف بھتے رہی ہے یا نہیں؟ اگر دومرے کو تکلیف بھتے ہو کہ بات ہو اس کام کو چھوڑ دو۔

کھانے کے بعد یان کھانا

حضرت آمانوی رحمة الله علیه فرما یا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں تواس قسم کا تصوف ہے،اگر مراقبے اور مجاھدے والا تصوف چاہتے ہوتو کہیں اور چلے جا ک<sup>ی</sup> ہمارے یہاں تو اس کی تربیت وی جاتی ہے کہ ایک انسان دوسرے

انسان کے لئے یا عث تکلیف ندہے ، میں نے پیدا قعد آ پ حضرات کو پہلے بھی سنایا تھا کہ میرے بھائی جناب محمد ذکی کیفی مرحوم ،اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلندفر مائے ،آ مین۔ جب یہ بچے تھے تو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں والدصاحبؓ کے ساتھ جایا کرتے تھے،حضرت والا بچوں سے بہت بیارکیا كرتے تھے، اس لئے كەحضورصلى الله عليه وسلم كى سنت ہے، حضرت والد صاحب رحمة الله عليه ہرسال رمضان تھانہ بھون میں بچوں کے ساتھ گز ارتے تھے، بچے چونکہ قو اعدوضوا بط ہے متنتیٰ ہوتے ہیں،اس لئے بڑے بڑے بڑے لوگ تو خانقاہ میں قیام کے دوران اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی بات حفزت والا کے مزاج کے خلاف نہ ہوجائے ،لیکن بیج آ زادی ہے حضرت والا کے پاس بی جاتے تھے۔حضرت والا کامعمول بیتھا کہ کھانا کھانے کے بعد جونا کتھااور محمالیہ کے بغیریان کا پتہ چبالیا کرتے تھے،اس لئے کہ یہ پتہ ہاضم ہوتا ہے، اور نقصان سے خالی ہے، میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی مرحوم کے ذیے مید کام سپر د تھا کہتم کھانے کے بعد گھرے یان لایا کرو، ای وجہ ہے حضرت والانے ان کا نام 'یائی'' رکھ دیا تھا۔

پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو

جب بھائی صاحب مرحوم نے لکھنا سیکھا تو حضرت والدصاحب نے فرمایا کہتم پہلا خط حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھو، چنانچہ والدصاحب نے ان سے خط لکھوا کر حضرت کی خدمت میں بھیجا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو جواب دیا،اس میں علم کا ایک باب کھول دیا، جواب میں حضرت نے فرمایا کہ:

تمہارا خط ملا، بڑا دل خوش ہوا کہتم نے لکھنا سکھ لیا، ابتم اینے

خط کو اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرو، اور نیت بد کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف ند ہو، دیکھو میں تمہیں ابھی سے"صوفی" بنار ماہول۔

جو بچدا بھی لکھنا سکے رہا ہے، طاہر ہے کہ وہ ٹیڑھا سیدھا لکھے گا، اس
وقت اس بچے سے بیفر مار ہے ہیں کہ خط کو درست بناؤ، تا کہ پڑھنے والے کو
تکلیف نہ ہو، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو! میں تہمیں ابھی ہے ' صوفی''
بنار ہا ہوں ، کوئی یہ بو چھے کہ خط درست ہونے سے صوفی کا کیا تعلق؟ اس لئے
ہمارے دماغ میں تو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو خص جتنا بڑا ہے ڈھنگا، اتنا بڑا
صوفی ، جو جتنا غلیظ اور میلا کجیلا، وہ اتنا ہی بڑا صوفی ، اور جس کا کوئی کام

# مخلوق کی خدمت کے بغیرتصوف حاصل نہیں ہوسکتا

ڈ **ھنگ** کا ندہو، وہ اتناہی بڑاصونی \_

اس جواب کے ذریعے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتادیا کہ در حقیقت صوفی وہ ہے جوابے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف ہے بچایا جائے، اور اللہ کے بندوں کو راحت پہنچائی جائے، اس لئے حضرت نے فر مایا کہ دیکھو! میں تہمیں ابھی ہے صوفی بنار ہا ہوں ۔ آج کل لوگوں نے خانقا ہوں میں رہنے، ریاضعیں کرنے، مجاھد ہے کرنے، مراقبات، کشف و کرامات کا نام میں رہنے، ریاضعیں کرنے، مجاھد ہے کرنے، مراقبات، کشف و کرامات کا نام دی تھونی، نہیں۔

"دوقصوف" کی کھ دیا ہے، لیکن حضرت والل نے حقیقت واضح فر مادی کہ اس کا نام دوقسون میں۔

#### زتسبيح و سحاده و دلق نيست

طريقت بحز خدمت خلق نبست

یعن محف شبع پڑھ لینے ،اور مصلّے پر بیٹہ جانے اور گدڑی پہن لینے کا نام

تصوف نہیں، بلکہ مخلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسکتا۔ بہر حال!

اصل بات یہ ہے کہ اپنی ذات ہے دوسرے کوادنی تکلیف بھی نہ پہنچے۔

اگرمیرے ساتھ بیمعاملہ ہوتا تو!

اس کا معیار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یہ بتادیا کہ جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کروتو اس کواپنی جگہ پر کھڑا کرو، اور اپنے آپ کواس کی جگہ پر کھڑا کرو، اور اپنے آپ کواس کی جگہ پر کھڑا کرو، اور دیکھو کہ اگر میر ہے ساتھ میہ معاملہ ہوتا تو جھ پر کیا گزرتی، بیس اس سے خوش ہوتا یا ناخوش ہوتا، جھے اس سے راحت ملتی یا تکلیف ہوتی، میں اس معاملہ یہ تکلیف ہوتی تو پھرتم وہ معاملہ یہ سورج کو، اب اگر جہیں اس معاملہ سے تکلیف ہوتی تو پھرتم وہ معاملہ دومرے کے ساتھ نہ کرو۔ یہ جوہم نے دو پیانے بنا گئے ہیں کہ اپنے لئے پچھ اور ، اس کا راستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

صدیث کے ذریعے بند فر مادیا کہ بس! ایک پیانہ ہونا جائے ، اپنے لئے بھی وہی پیانہ اور دوسرے کے لئے بھی وہی پیانہ۔

فرائفن کی پرواہ نہیں ،حقوق کا مطالبہ پہلے

ایک مخفل کہیں ملازم ہے، یا مزدور ہے، اس کو بیر حدیث تو خوب یا د رہتی ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مزدور کو اس کی مزدور ک پیپینہ خشک ہونے ہے پہلے ادا کرو، بیر حدیث تو خوب یا در ہتی ہے، لیکن اس کا خیال نہیں کہ پسینہ بھی نکلا یا نہیں؟ جس کام کے لئے اسے ملازم رکھا تھا، اس

نے وہ کام سیح طور پر انجام دیا یانہیں؟ اس کی کوئی پرواہ اور فکرنہیں۔ آج کل مخلف الجمنين قائم بين، يوري دنيا مين اليي الجمنين بني موئي بين مثلاً "المجمن تحفظ حقوق مز دورال''' تتحفظ حقوق ملاز مين''" تتحفظ حقوق نسوال' وغيره-اس كالمتجديد بي كه براك اين حق كي وصولي كامطالبه كرر ماب كه مجهي ميراحق ملنا چاہئے، اور میرے ذہے جو دوسرے کاحق ہے، اس کاکوئی خیال نہیں، جو الملازم ہے، وہ یہ کہدر ہائے کہ جھے میری پوری مزدوری منی حاہے ،کیکن میرے ذ مے جوآ ٹھر گھنے کی ڈیوٹی ہے، وہ پوراونت ملازمت میں دیتا ہول یانہیں؟ ما اس میں ڈیڈی مار جاتا ہوں ، اس کی طرف بالکل دھیان نہیں ، وفتر میں تاخیر ے بیٹنے رہے ہیں ،اور تا خیر ہے پہنچنے کے بعد بھی اپنے فرائف منصبی اوانہیں کر رہے ہیں، ملازمت کے اوقات کے دوران اینے ذاتی کاموں میں مصروف میں ، بیرسب کیوں ہور ہا ہے؟ اس لئے کہ جو پچھا ہے لئے پہند کیا ، وہ دوسروں كے لئے پندنہيں كرر بے بي ،اب لئے كھاورمعيار ب، دوسروں كے لئے پچھاورمعیار ہے،اگران ہے کہدویا جائے کہ چونکہاں وفت تم نے وقت پورا نہیں دیا،اس لئے تمہاری تنواہ وضع کی جائے گی تو اب اس کے خلاف لڑائی ور جھکڑا اور جلسے اور جلوں شروع ہوجا ئیں گے کہ ملاز مین کے حقوق یا مال کئے جارہے ہیں۔

## ملازمت مين بيطريقه كارجو

بیسباس لئے ہور ہاہے کہ اپنے لئے اور معیار ہے، اور دوسرے کے لئے اور معیار ہے، اور دوسرے کے لئے اور معیار ہے، اس اپنے حقوق کی النے اور معیار ہے، اس اپنے حقوق کی اطرف نگاہ جارہی ہے۔ بیصرف سرکاری طاز مین کے لئے نہیں، بلکہ جو

حضرات علماء مدارس میں پڑھار ہے جیں، یا مدارس میں ملازم جیں، ان میں ہے کی اللہ کے بندے کے ول میں شاید بی یہ خیال آتا ہوگا کہ میر کی یہ شخواہ حلال ہور بی ہے بانہیں؟ ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی میں توبہ قانون ہے کہ تمام اسا تذہ اور ملاز مین اپنی آمدورفت کا وقت لکھ دیتے ہیں، اگر درس میں زیادہ تا خیر ہوتو اس کی شخواہ خود بخو دوضع ہوجاتی ہے، حصرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے یہاں تھانہ بھون میں جو مدرسہ تھا، وہاں اگر چہاک شم کا نظام نہیں تھا، کی استاذ خود مہینے کے آخر میں ایک درخواست لکھتا کہ اس لئے اتنی شخواہ میری ایک تاخیر ہوئی تھی، یا میر ہے اتنے ہوئے جیں، اس لئے اتنی شخواہ میری اشخواہ ہے وضع کر لی جائے۔ آئی ہرشخص اپنے حقوق کے مطالبے کے نعرے لگا رہا ہوں۔ شخواہ ہے دیکو اس سے حقوق کے مطالبے کے نعرے لگا رہا ہوں۔ رہا ہے، لیکن کی کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں فرائفل منصی میں کئی کو تا ہی کر ہا ہوں۔ شخواہ گھٹا نے کی درخواست

شخ البند حفرت مولا تامحود الحن صاحب قدس الله سر فی الله تفالی ان کے درجات بلند فر مائے، آمین ۔ دارالعلوم دیو بند کے پہلے طالبعلم تھے، پھر دہال کے استاذ ہوئے، پھر شخ الحدیث ہوئے، جب بخاری شریف پڑھاتے ہوئے ایک مدت گر رگئ تو مجلس شور کی نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت کی تخواہ بڑھا فی مواہد ، ایک مدت ہے آپ پڑھارے ہیں، اس وقت آپ کی تخواہ دس مواہد کی ماہوار کی جاتی ہے۔ جب مورت شخ البندر حمد اللہ علیہ کواطلاع پیچی تو آپ نے با ہوار کی جاتی درخواست محضرت شخ البندر حمد اللہ علیہ کواطلاع پیچی تو آپ نے با قاعدہ ایک درخواست محضر شور کی کے نام کھی ، ادر اس میں لکھا کہ جمھے معلوم ہوا ہے کہ مجلس شور کی نے میری شخو اہ بڑھادی ہے۔ ایک میری شخو اہ بڑھادی ہے۔ ہو کے میری شخو اہ بڑھادی ہے۔ کہ محلس شور کی کے نام کھی ، ادر اس میں لکھا کہ جمھے معلوم ہوا ہے کہ مجلس شور کی کے نام کھی ، ادر اس میں لکھا کہ جمھے معلوم ہوا ہے کہ مجلس شور کی کے نام کھی ، ادر اس میں لکھا کہ جمھے معلوم ہوا ہے کہ مجلس شور کی کے نام کھی ، ادر اس میں لکھا کہ جمھے معلوم ہوا ہے کہ مجلس شور کی کے نام کھی ، ادر اس میں لکھا کہ جمھے معلوم ہوا ہے کہ مجلس شور کی کے نام کھی ، ادر اس میں لکھا کہ جمھے معلوم ہوا ہے کہ مجلس شور کی کے نام کھی ، ادر اس میں لکھا کہ جمھے معلوم ہوا ہے کہ مجلس شور کی تخواہ بڑھادی ہے ، لیکن مجمعے اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا ، اس لئے میری شخواہ بردھادی ہے ، لیکن مجمعے اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا ، اس لئے

کہ پہلے تو میرے قوی مضبوط تھے، وقت بھی زیادہ دیتا تھا،اب تو میرے قوی بھی کمزور ہورہے ہیں،اور وقت بھی زیادہ نہیں دے پاتا،اس لئے اب میری تنخواہ بڑھانے کے بجائے گھٹائی جائے ۔ تنخواہ بڑھانے کی ورخواست تو آپ نے دیکھی ہوگی،لیکن و ہاں تنخواہ گھٹانے کی ورخواست دی جارہی ہے۔

دو بھانے بنار کھے ہیں

جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حواب دہی ک فکر ہوتی ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ حقوق کے مطالبے سے پہلے اپنے فرائض کی ادا سیکی کا دھیان رکھنا ہے، ان کا بیمزاج ہوتا ہے۔ آج ونیا میں جھڑ ہے اس لئے ہور ہے ہیں کہ ہم نے دو پیانے مقرر کرر کھے ہیں ،اگر بیں دوسرے کو ملازم رکھا ہوا ہوں تو میں یہ جا ہوں گا کہ س طرح اس کی کھال تھینج لوں ، اور ا جزت کم ہے کم دول ،اورا گریس ملازم ہوں تو میں بیرچا ہوں گا کہ اجرت مجھے زیادہ سے زیادہ ال جائے، اور کام کم سے کم کروں، اس لئے میرسارے جھڑے ہور ہے ہیں ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد برعمل ہو جائے کہا گرتم ملازم ہوتو بیسوچو کہا گردومرافخص میراملازم ہوتا تو میں اس ہے کیا جا ہتا، اور اگرتم نے کی کوملازم رکھا ہوا ہے تو بیسو چو کہ اگر میں ملازم ہوتا تو میں اینے آجر سے کیا جا بتا، وہ اوا کرو۔ ای طرح میاں بیوی کے جھڑ ہے ہیں،اس میں زیادہ دخل اس بات کا ہے کہ وہاں پر بھی دو پیانے ہیں، وہاں پر اس حدیث برعمل ضروری ہے کہ ان کے لئے بھی وہی بیند کرو، جوایئے لئے پیند کرتے ہو، یعنی اگرتم شوہر ہوتو تم بیدد یکھوکہ میں اپنی بیوی ہے کس قتم کے سلوک کی تو قع رکھتا ہوں ، اور اس کی کس بات ہے جھے تکلیف پہنچتی ہے؟ اور

اس کی کس بات سے جھے راحت پہنچتی ہے؟ پھرتم بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، جواس کوراحت پہنچانے والا نہ ہو۔اگرتم بیوی ہوتو تم یہ دیکھو کہ جھے اپنے شوہر کی کس بات سے اور کس سلوک سے تکلیف پہنچتی ہے؟ اور کس سلوک سے تکلیف پہنچتی ہے؟ اور کس سلوک سے راحت پہنچتی ہے؟ پھر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کر ہے جواس کوراحت پہنچانے والا ہو۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کر ہے جواس کوراحت پہنچانے والا ہو۔ سیاس بہو کے جھگڑ ہے کی وجہ

ساس بہوئے بھڑ وں سے ہمارا پورامعاشرہ جرا ہوہ، بے شارگھرانے اس فساد کا شکار ہیں، یہ سب کیوں ہے؟ اس لئے کداس حدیث پر شمل نہیں ہور ہا ہے، جب تک ساس صاحبہ بہوتیس، اس وقت تک وہ اپنی ساس سے کیے سلوک کی تو قع رکھتی تھیں، اور جب خود ساس بن گئیں ہیں تو اب اپنی بہو کے ساتھ کیما معاملہ کررہی ہیں، رود پیانے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں کہ اپنے لئے کیما معاملہ کررہی ہیں، رود وہ کے لئے پیانہ اور ہے، اگر ایک پیانہ ہو جائے تو یہ سارے جھڑ ہو جائیں۔

اس طریقے کو تم موجائیں۔

اس طریقے کو تم کر و

قرآن كريم من الله تعالى في فرمايا:

وَيُلَّ لِللَّمُ طَفِّغِيْنَ ﴿ اللَّهِ يُنَ إِذَا اكْتَسَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوُفُونَ ۞ وَ إِذَا كَالُوا هُمُ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞

(المطفقين: ١ ـ ٣)

فر مایا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جب اپناحق لینے کا موقع آئے تو پور اپورالیں ،کوئی کسرنہ چھوڑیں ،اور جب دوسرے کودینے کا وقت آئے تو اس میں ڈنڈی مار جائیں۔ بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ایسا معیار بیان فرمادیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے محاشرتی طرزعمل کا جائزہ لیے سکتے ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہور ہی ہے؟ بس جہاں غلطی ہور ہی ہے اس کو درست کرلو تو اللہ تعالی اس کی برکات الیمی عطافر مائیں گے کہ ہمارے دین ود نیاسنور جائیں گے۔

## میری مخلوق سے محبت کرو

میرے شیخ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تہیں بھے ہے۔ وہ میری مخلوق ہے محبت کرو، تم جھے کیا محبت کرو گئوق ہے محبت کرو گئوق ہے محبت کرو گئوت ہے کہ اگر تہیں بھے دیکھا ہے، نہ تہمارے اندر ویکھنے کی طاقت ہے، اس لئے تم جھے سے کیا محبت کرو گئے میری محبت کا عنوان یہ ہے میری مخلوق ہے محبت کرو حضرت والا کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالی اپنی محبت کی کے دل میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالی اپنی محبت کی کے دل میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ میہ ہوجا تا ہے کہ ہرمخلوق خدا ہے اس کو مجبت ہوتی ہے، اس کے دل میں کے خلا ف کینے نہیں ہوتا، اس کے دل میں کی کے خلا ف کینے نہیں ہوتا، اس کے دل میں کے خلا ف کینے نہیں ہوتا،

کفر است در طریقت ما کینه داشتن آئین ما ست سینه جود آئینه داشتن ابکی کے قلاف ٹرتو غصہ ہے، ندکیذہے، ٹربغض ہے، ٹدعداوت ہے، بلکہ ہرحال میں دوسرے کے حق میں خیرخواہی ہے۔

### ايك صحابي كاواقعه

چنانچداہیے بزرگوں کوہم نے ایسا پایا کدان ہے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہوتے تھے،ان میں سے ہر خض یہ جھتا تھا کہان بزرگ کو جھے ہے سب ے زیادہ محبت ہے، اور بیرور حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلی آ رہی ہے، ہرمحانی میہ مجمعتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے، یہاں تک کہ اس کو بیدخیال ہوتا تھا کہ سب سے محبوب ہی جس ہوں۔ چنا نچەحفرت عمروبن العاص رمنی الله تعالیٰ عنه جوبہت بعد میں مسلمان ہوئے ، ان کے دل میں میہ خیال پیدا ہوا کہ شاید میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ب ہے زیا دہمجبوب ہوں ،اب سابقین اولین میں حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنهما تقے ،ليكن حضورصلى الله عليه وسلم كى شفقت و محبت کا انداز د کیچرکر دل میں بیرخیال آیا کہ شاید میں زیاد ہمجوب ہوں ، اب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم سے يو جه ميشے كه يا رسول الله! آپ كو مجھ سے زیا دہ محبت ہے یا ابو بکر صدیق سے زیا دہ محبت ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ابو بکر ہے، اس وقت راز کھلا کہان کے مقابلے میں ابو بکر ہے زیادہ محبت ہے۔اب دل میں خیال آیا کدابو بکرصد بین تو بہت او نجی شخصیت ہیں،ان سے تو آپ کو بہت محبت ہوگی،اب دوسر مے نمبر پر میں زیادہ محبوب مول گا ، البدا پھر سوال كرلياك يارسول الله! جھ سے زياده محبت ب يا حضرت عمر فاروقؓ ہے زیادہ محبت ہے؟ حضور اقدس صلیؒ اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا :عمر ے قرماتے ہیں کداب مزید سوال کرنے سے میں ڈرگیا کداب مزید سوال لرو**ں گ**ا تو پیت<sup>نہیں</sup> کون ہے نمبر پر جاؤں گا۔ بہر حال!ان کے دل ہیں خیال

اس لئے آیا کہ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزعمل ہرا یک صحابی کے ساتھ ا بیا تھا کہ ہرایک ریم بھتا تھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے۔

حضرت عارقی رحمۃ الله علیہ کا ہرایک کے لئے دعا کرنا ہم نے ایج بزرگوں میں بھی مہی طرزعمل دیکھا،حضرت والدص رحمة الله عليه كو، حضرت عار في رحمة الله عليه كو، حضرت مولا تاميح الله خان ما حب رحمة الله عليه كود يكها كه جتيع متعلقين بين، هرايك ميه مجمّا تفا كه حضرت لوجھے نا دہ محبت ہے، ایسا کیوں تھا؟ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دل میں ڈال دی تو اپنی مخلوق کی ایسی محبت دل میں ڈال دی کہ ہرا یک کی خیرخوای ، ہرایک ہے محبت ، ہرایک کا خیال ، حضرت عار فی رحمۃ اللہ علیہ کا بیہ حال تھا کہ جب بھی کی ملنے کھلنے والے سے ملاقات ہوجاتی تو فرماتے، رے بھائی! ہم تمہارے لئے بہت دعا کرتے ہیں، اور روزانہ دعا کرتے ہیں،اب اگرتور بیکریں تو بوں کہا جا سکتا ہے کہ جب عمومی طور پرتمام مسلمانوں کے لئے دعا کرتے ہوں کے توتم بھی ان کے اندر داخل ہوجاتے ہوگے۔ کیکن حضرت والا کی بیرم ادنبیں تھی کہ عمومی طور پراس طرح دعا کرتا ہوں ، بلکہ واقعة خصوصی طوریر نام لے کر ہرا یک کے لئے دعا کرتے تھے۔ایک دن میں نے بوچیدلیا کہ حضرت! آپ روزانہ ہرایک کے لئے کس طرح وعا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے یا نج نماز وں کونفسیم کر رکھا ہے، مثلاً فجر کی نماز کے۔ یہ طے کر رکھا ہے کہ اپنے جو بڑے ہیں، جیسے والدین، اسا مذہ، مشارخ، ان ب کے لئے فجر ک نماز کے بعد دعا کروں گا،ظہر کی نماز کے لئے بید طے کر رکھا ہے کہا یخ برابر کے دوست واحباب ہیں، ہم سبق ہیں، ان کے لئے دعا

کروں گا، اورعمر کی نماز کے بعد اپنے سے ٹیموٹوں کے لئے اور اپ متعلقین کے لئے دعا کروں گا، مغرب کے بعد اپنے عزیز دن اور رشتہ داروں کے لئے دعا کروں گا، اس طرح میں نے پانچے نماز وں کو اپنے طنے جلنے والوں اور اہال خانہ کے لئے بانٹ رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے اپنے دفت پر ہر ایک کے لئے دعا ہوجاتی ہے، الحمد لللہ۔ بید دعا کیں کیوں ہور ہی ہیں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی بدولت اپنی مخلوق کی محبت دل میں ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں بیدا فر ماد ہے، آمین بہر حال! بیہ پر تھی فیسے میں جو حضور افتہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی کہ دوسروں کے لئے پہلی وہی بیند کر وجوتم اپنے لئے پہند کر تے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس تھیجت پر محل کر نے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس تھیجت پر محل کر نے کی قوفیق عطافر مائے، آمین۔

#### بإنجو يل تفيحت

پانچویں نفیحت حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم نے بیفر مائی که الا تسکشر الصحاف ، فان کثرة الضحك نمیت القلب " بینی بہت زیادہ ہنامت کرو، الصحك نمیت القلب " بینی بہت زیادہ ہنامت کرو، اس لئے کہ کثرت ہے ہنا دل کی موت کا باعث ہوتا ہے، اس سے انسان کا دل مرجاتا ہے۔ یہاں ہننے سے قبقہہ مار کر ہنا مراد ہے، حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم کی سنتوں میں بیہ ہے کہ آپ قبقہہ مار کرنہیں ہنتے تھے، زیادہ تر تو تبسم فرماتے تھے، سکراتے تھے، بعض روا تیوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات ہننے کے فرماتے تھے، کیا منہ کھل جاتا تھا، اور داڑھیں فلا ہر ہوجاتی تھیں، لیکن قبقہہ مار کر ہنا کہیں تا ہر ہوجاتی تھیں، لیکن قبقہہ مار کر ہنا کہیں تا ہر ہوجاتی تھیں، لیکن قبقہہ مار کر ہنا کہیں تا ہر ہوجاتی تھیں، لیکن قبقہہ مار کر ہنا کہیں تا ہو ہے ایک الدر رہے ہوئے ہنی اگار ہے، اور مخرہ بن جائے تو یہ لیندیدہ نہیں، البتہ حدود کے اندر رہے ہوئے ہنی

نداق بھی جائز ہے، اور حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نداق کیا ہے۔ بہر حال ! بیاس حدیث کا حاصل ہے، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے جمیں ان پانچوں نصیحتوں پڑ مل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آجن ۔ و آخر دعوانا ان الحدد لله ربّ العلمین



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلثن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

#### بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

# چار عظیم صفات

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَغِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَ لَا إِللّٰهَ اللّٰهُ فَلاَ اللّٰهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ وَ أَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدُنَا وَنَبِينَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمِّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَ عَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما كِثيراً لِللّٰه تَعالَى عَلَيْهِ فَعَلَى اللّٰه عَلَيْهِ فَا عَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما كِثيراً لِهَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّٰه عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسُلَّم اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَحُسُنُ خَلِيقَةٍ ، وَعِفّةً فِي طُعُمَةٍ وَسَلَّم وَسُلَّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسُلَّم اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسُلَّم اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصُدُقُ فِي طُعُمَةٍ وَصَدْ وَكُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسُلُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلْمَ اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَمْ وَسُلَّم وَسُلّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَمْ اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَمْ وَسُلَّم وَسُلَّم وَسُلَّم وَسُلَّم وَسُلَّم وَسُلَّم وَسُلَّم وَسَلَّم وَعَلَمْ وَسَلَّم وَعَلَمْ وَسَلَّم وَسُلَّم وَسُلَّم وَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسُلْمَ عَلَم وَسَلَّم وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلَّم وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْم وَسُلْمُ وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْمُ وَسُلْم وَسُلُم وَسُلْمُ وَسُلُم وَسُلْم وَسُلْم وسَلَّم وسُلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسُلُم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسُلُم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسُلَّم وسُلُم وسَلَّم وسَ

ىيەچپارسفىتى*ن بۈ*ى دولت <u>بىي</u>

ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے منقول

ہے کہ انہوں نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاولوگوں کے سامنے میان کیا کہ آپ نے خضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاولوگوں کے سامنے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ چارسفتیں ہیں کہ اگر وہ تمہارے اندر بیدا ہوجا کیں تو اگر و نیا کی کوئی تعمت تمہیں شلی ہوتی تمہیں اس کا کوئی خم شہونا چاہئے ،اس لئے کہ بیدچارسفتیں اتنی ہوی دولت کی ضرورت نہیں ۔ لہذا اتنی ہوی دولت کی ضرورت نہیں ۔ لہذا بیدچارسفتیں و نیا کی ساری دولت سے بالا و برتر ہیں ، وہ چارسفتیں کیا ہیں؟ فرمایا:

یوچارسفتیں و نیا کی ساری دولت سے بالا و برتر ہیں ، وہ چارشفتیں کیا ہیں؟ فرمایا:

عفظ اَمَانَةِ ، وَصِدْقُ حَدِيْثِ، وَحُسُنُ حَلِيْقَةٍ ، وَعِفَةٌ فِی طُعُمَةٍ

اَوْ حَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

وہ چار صفتیں جو دنیا کی ساری دولتوں سے بردھ کر دولت ہیں ، ان میں سب سے پہلی صفت'' امانت کی حفاظت'' کرنا ، دوسری صفت'' بات کی سچائی'' تیسری صفت'' خوش اخلاتی'' اور چوتھی صفت سے کہ'' جولقمہ کھا رہے ہواس کا پاک دامن ہوتا'' کہاں میں حرام کا شائبہ نہ ہو، سے چارصفتیں بہت مختصر ہیں ، لیکن اتن جامع ہیں کہ سارا دین ان کے اندر سمٹ آیا ہے۔

### ىمىلى صفت: امانت كى حفاظت

ے پہلی صفت بیان فرمائی کہ''امانت کی حفاظت'' قرآن وحدیث کے ارشادات اس کی تاکید ہے ہوئے ہیں،قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فرمایا:

اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنُ تُوَدُّوُا الْآمَانَاتِ إِلَى اَهْلِهَا (النساء:٥٨) اور حدیث شریف می حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے امانت میں خیانت کرنے کومنافق کی خصلت قر آردیا ہے، فر مایا کہ تین باتیں جس کے اندر پائی جا کمیں وہ پکامنافق ہے، ان میں سے ایک ہے'' وعدہ خلائی'' اور دوسر سے ''امانت میں خیانت' اور تیسر ہے'' جبوٹ بولنا'' ان تین چیز وں کوآ پ نے نفاق کی علامت قر اردیا ، مسلمان کا کام نہیں کہ وہ یہ تین کام کر ہے، بہر حال! ''امانت' وہ چیز ہے جس کی رعایت ہے مسلمان مسلمان بنرآ ہے۔

نبوت سے پہلے آپ کے مشہور اوصاف

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت جوعطاء نبوت سے پہلے ہے اوگوں میں معروف تھی، وہ صاوق اور امین ہوناتھی، لینی سچائی اور امانت داری، بڑے سے بڑا دخمن بھی اپنی امانت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوانے کے لئے تیارتھا، یہاں تک کہ جب آپ مکہ مکر مدسے مدید منورہ کی طرف بجرت فر مار ہے تھے، اس وقت لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی بوئی تھیں ، ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کومقر رفر مایا، بیآپ کا خاص وصف تھا، جو کا فروں میں بھی معروف اللہ تعالی عنہ کومقر رفر مایا، بیآپ کا خاص وصف تھا، جو کا فروں میں بھی معروف اور مشہور تھا۔ لہذا حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم کے امتی ہونے کے نا طے ایک مسلمان کا کام بیہ کہوہ ''امانت'' کا خصوصی خیال رکھے۔

امانت كاوسيع مفهوم

لیکن امانت کا مطلب عام طور پرلوگ ہے بچھتے ہیں کہ کوئی آ دمی ہمارے پاس پیسے یا کوئی چیز لا کر رکھوا دے ، ہم اس کوصند و فچی بیس بند کر کے رکھدیں ، اور جب وہ طلب کرے تو اس کو واپس کر دیں ، اور خیانت یہ ہے کہ اس کو کھا جائیں۔ چونکہ جان ہو جھ کرائی تم کی خیانت الجمد لللہ سرسز دنہیں ہوتی ،اس لئے ہم مطمئن ہیں کہ ہم امانت وار ہیں ، اور ہم امانت کی حفاظت کررہے ہیں۔
لیکن امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بے ثار چیزیں اس کے اندر داخل ہیں ،
جس کی پوری تفصیل ایک بیان میں عرض کی تھی ، وہ بیان چیپ چکا ہے۔
جس کی پوری تفصیل ایک بیان میں عرض کی تھی ، وہ بیان چیپ چکا ہے۔
(اصلامی خطبات ،جلد ۳)

### دوسرى صفت: بات كى سيائى

دوسرى صفت جواس حديث بين بيان فرمائي وه بي محدق حديث أ بات کی سجائی ، بینی آ ومی جھوٹ نہ بو لے ، غلط بیانی نہ کر ہے۔ دیکھئے! ایک تو کھلاجھوٹ ہوتا ہے، جس کو ہرایک جھوٹ مجھتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے پوشیدہ قتم کا جھوٹ ، اللہ تعالٰی کے نضل و کرم ہے جس شخص کو دین کا اور جھوٹ ہے عجے کا تعور ابہت دھیان ہے، وہ عام طور پر کھلے جموٹ سے تو یر ہیز کرتا ہے، اوراگراس کاکس دین حلقے ہے تعلق ہے تو وہ کھلاجھوٹ بولتے ہوئے ڈرے گا الیکن جموث کی کچھشکلیں الی جیں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہیں ،اوران کے جھوٹ ہونے اور گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا ، مثلّ ہیے کہ ایک آ دمی کی بات دوسر ہے کونقل کرنے میں بے احتیاطی اور لا پرواہی برتی جاتی ہے، اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل بات تو کیجی تھی ،لیکن آ کے نقل ہوتے ہوتے اس کا حلیہ ایسا گڑا کہ اصل بات ہے کوئی نسبت ہی یا تی نہیں رہی ، اور غلط بات مجیل گئی ،ایبا کیوں ہوا؟اس لئے کنقل کرتے وقت بیا حتیا طنہیں کی کہ جو بات جس طرح کبی جارہی ہے، وہ بات ای طرح یا در کھوں ، اور ای

طرح آ گے نقل کردوں، بلکہ سنا پکھے،اور سمجھا پکھے،اور پھراس میں اپنی طرف سے نمک مرج لگا کرآ گے چانا کردیا ،اب اس کوجھوٹ بھی نہیں سمجھا جاتا۔

بات کیا ہے کیا بن جاتی ہے

میرے یاس تقریباً یا کج دس جگہوں سے خطوط آئے ، اور میلکھا کہ ایک ما حب اپنی تقریروں میں آپ کی طرف منسوب کر کے بید سئلہ بیان کرر ہے میں کہ آپ نے فرمایا کہ شیب ریکار ڈر پر قر آن کریم سننا گانے سننے سے زیادہ بڑا کناہ ہے۔اب میرے فرشتوں کو بھی خبرنہیں کہ میں نے بھی یہ مسئلہ ہیہ بیان کیا ہو، جب میں نے اس میں غور کیا کہ یہ بات کہاں ہے چلی ہے تو انداز ہ ہوا کہ ایک مرتبدایک مجلس کے اندر میں وعظ کیا ،اس مجلس میں ہے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کداگر ٹیپ ریکارڈر پر قر آن کریم کی تلاوت س رہے ہوں، سجدہ تلاوت آجائے تو سجدہ واجب ہوتا ہے یانہیں؟ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ تلاوت جوشپ ریکارڈ ریس ہوتی ہے، وہ حقیقی تلاوت کے علم میں نہیں ہوتی ، لہٰذااس کے سننے سے بحدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔اب چونکہ میں نے یہ کہددیا لہ شیبے ریکارڈ رکی تلاوت حقیقی تلاوت کے برابرنہیں ،تو یہاں سےانہوں نے میں مجھا کہ چروہ تلاوت حرام اور نا جائز ہے،اوراس کواپنی طرف ہے آ گے بڑھا دیا کہ وہ تلاوت گانے سننے سے بدتر ہے، اور پیرجان بو جھ کر جموث نہیں بولا ،

بلکہ ہےا حتیاطی اور لا پروائی ہےا ہے خیالات کواس میں داخل کر دیا۔

ميرى طرف منسوب ايك خواب

ابھی چندروز پہلے جناب بھائی کلیم صاحب جھے یہ بتارے تھے کہ جن

علاقوں میں زلزلہ آیا ہوا ہے، وہاں میری طرف منسوب ہوکر یہ بات مشہور ہوگی ہے کہ اس نے ایک خواب و یکھا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ تعالی نے زلز لے کو ہلکا کر دیا ، اور عید کے بعداس سے بڑا زلزلہ آئے گا ، اب میر سے پاسٹیلیفون آ رہے ہیں کہ کیا آ پ نے بیخواب و یکھا ہے؟ خدا جانے یہ بات کہاں سے نکلی ، اور کس طرح چلتی کر دی ، مہلی بات کا تو کھر مراغ تھی نہیں ملا کہ کہاں سے نکلی ہوگ ۔ کھر مراغ تھی نہیں ملا کہ کہاں سے نکلی ہوگ ۔ نقل کر نے میں احتیا ط کر ہیں

غرض یہ کہ بات کو آ گے نقل کرنے میں احتیاط ختم ہو چکی ہے، شریعت اور دین نے جتنااس بات کا اہتمام کیا ہے کہ آ دمی کے منہ سے کوئی بات فلط نہ نکلے ، آج اتنی ہی ہے احتیاطی ہور ہی ہے، اس کے نتیج میں فتنے اور فساد پھیل رہے ہیں ، افوا ہیں پھیل رہی ہیں ، یا تو بات آ گے نقل ہی مت کرو، اور اگر بات آ گے نقل کرنی ہے تو خدا کے لئے اپنی جانو پر رخم کھا ؤ، اور جو بات دوسروں تک پہنچانی ہے اس کو بھی یا دکروکہ کیا کہا گیا ، پھر آ گے پہنچاؤ۔

#### ایک محدث کی احتیاط

علامہ خطیب بغدادی رحمۃ الشعلیہ نے اپنے کتاب 'الکفایہ' میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے' میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ ایک صدیث سایا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث روایت کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں، حدثنا فلان قال: حدثنا فلان علان حدثنا فلان حدثنا کے معنی ہیں محصد نا فلان قال: حدثنا کے معنی ہیں محصد نا کی نے ہم حال! وہ محدث ایک حدیث کوایے استاد کی

#### طرف منسوب كركے ساتے تو يوں كہتے:

حدثنا فلان قال:ثنا فلان

پورالفظ "حدثنا" كى بجائے "ئنا" كہتے ، لوگوں نے ان سے بوچھا كہ آپ يدفظ پورا" حدثنا" كى بجائے "ئنا" كہتے ، لوگوں نے جواب دیا كہ جب مل استاد كے درس مل پہنچا تو استاد نے درس شروع كرديا تھا ، اور ميرے آنے سے پہلے "حد" كالفظ كہ چكے تھے، اور ميں نے "حد" كالفظ ان كى زبان سے مہلے "حد" كالفظ كہ چكے تھے، اور ميں نے "حد" كالفظ ان كى زبان سے مہل سنا، بلكہ صرف "ئنا" سنا، للإااب اگر ميں آگے روايت كرتے ہوئے پورا لفظ "حدثنا"كہوں گا تو جموث ہوجائے گا ، اس لئے ميں صرف "ئنا"كہتا لفظ "حدثنا كہوں گا تو جموث ہوجائے گا ، اس لئے ميں صرف "ئنا استاد كے ساتھ يہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں ، ان حضرات نے ہوں۔ اس احتیاط كے ساتھ يہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں ، ان حضرات نے تخضرت سلی اللہ عليہ وسلم كے ارشادات كو محفوظ كرنے ميں آئی احتیاط كی ہے۔

#### حضرت تفانوي رحمة الله عليه اوراحتياط

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیں نے عکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا،آپ خودرائی کی ندمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

جب تک تمہارے '' منا بطے' کے بڑے موجود ہول تو ان سے مشورہ کرو، مشورہ کرو، مشورہ کرو، بخیر مشورہ کرو، بغیر مشورہ کرو، بغیر مشورہ کرو، بغیر مشورہ کے کوئی کام مت کرو۔

چرخود بھی وضاحت کرتے ہوئے فر مایا کہ:

''ضابط'' کے بڑے اس لئے کہدر ہاہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے؟ اور کون جھوٹا ہے؟ بیتو اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، اس لئے کہ حقیقت میں بڑائی اور چھوٹائی تقوی کی وجہ ہے ہاور اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر ہے، لیکن'' ضابط'' میں ہم دیکھتے ہیں کہ ''باپ'' جیٹے ہے بڑا ہے، استاد شاگر دہے بڑا ہے، شخ مرید ہیں کون بڑا ہے، بیسب'' ضابط'' کے بڑے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کون بڑا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔

حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ حضرت والا پیجی کہہ کتے تھے کہ جب تک'' بڑے''موجود ہوں ، بڑوں ہے مشورہ کرو،لیکن چونکہ د ماغ میں وہ تر ازولگا ہوا ہے کہ کوئی بات خلاف واقعہ نہ نگلے، اس تر ازونے صرف'' بڑا'' نہیں کہنے دیا، بلکہ یہ کہلوایا کہ'' ضا بطے کے بڑے'' تاکہ بات نفس الامر کے خلاف نہ ہو۔

#### غفلت اور لا پر وا ہی بڑی بلا ہے

جب دل میں فکر پیدا ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی سی افظ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ انسان اس وقت پیلفظ استعال کرنے ، سب سے بوی ' بلا' غفلت ہے ، بی کہ انسان اس وقت پیلفظ استعال کرنے ، سب سے بوی ' بلا' غفلت ہے ، بی بیرواہی ہے ، اس بات سے غفلت کہ میرے منہ سے کیالفظ نکل رہا ہے ، بی جو جا ہے الم غلم نکل جائے ، کوئی پرواہ نہیں ، اس ' بلا' نے ہمیں ' صدق صدیمی' سے دور کردیا ہے ، ' بات کی سچائی' سے ہے کہ جولفظ منہ سے نکلے وہ تلا ہوا نکلے ، وہ مو فیصد صحیح ہو ، اس میں اتنا مبالغہ نہ ہو کہ وہ جموٹ کی صد تک پہنچ

جائے ،تھوڑ ا بہت مبالغہ تو محاورۃ آ دمی بول دیتا ہے، لیکن ایسا مبالغہ جوجھوٹ کی حد تک پڑنی جائے ، یہ 'صدق حدیث' کے خلاف ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جب زبان ہے کوئی لفظ نکال رہے ہوتو ذرادھیان سے نکالو۔

### اگرآپ کی گفتگور بکارڈ ہور ہی ہوتو

اوراس کا بہترین معیار میرے والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مایا تھا، اورالحمد للہ ول جس اتر گیا، وہ یہ کہ جب کوئی کلمہ ذبان ہے کہو، یا قلم ہے تکھو توسوچ لوکہ یہ بات مجھے کی عدالت جس ثابت کرنی ہے، آپ ذرااس کا تجربہ کریں کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آج آپ ان دو گھنٹوں کے درمیان جو بات کریں گے وہ ریکارڈ ہوکر تھانے جس چش ہوگی، اوراس کی بنیا د پر آپ کو بات کریں گے وہ ریکارڈ ہوکر تھانے گا، پھر بتاؤ کہ ان دو گھنٹوں جس کس کرفار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، پھر بتاؤ کہ ان دو گھنٹوں جس کس طرح گفتگو کرو گے؟ کیا اس وقت بھی بسوچ ہو لئے چلے جاؤ گے، یا ذبان پر کوئی قد غن گئے گئی؟ اس وقت آگرتم ہے کوئی بات کرنا چاہے گاتو تم کہو گے کہ ارب کرفاری اور رہائی کا فیصلہ ہوتا ہے، لہذا اس وقت جمھے سے ایک فضول با تیں نہ گرفاری اور رہائی کا فیصلہ ہوتا ہے، لہذا اس وقت جمھے سے ایک فضول با تیں نہ کرو، نہ کرواؤ، اس وقت تمہارے منہ سے کیے موتی کی طرح شلے ہوئے الفاظ کی سے۔

ہرلفظ ریکارڈ ہور ہاہے

میرے والد ما جدر حمۃ اللّٰہ فر ماتے تھے کہ ارے بھائی ! یہ ٹیپ ریکار ڈرتو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے ہرانسان کے لئے لگاہوا ہے، قر آن کریم کاارشاد ہے: مَا يَلْفِظُ مِنْ فَوُلِ الْآلَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبَيْدٌ (سورة ف١٨٠)
اوراى شپ ريكار ڈركى بنياد پر فيصله ہوگا كهتم چى بول رہے ہے، يا جموث بول رہے ہے، الم احتياط كرتے تو اب يہ سوچ كرا حتياط كرا حتياط كرتے تو اب يہ سوچ كرا حتياط كرا وكه ايك الك لفظ جومند ئلك رہائے آخرت ميں اس كى جواب وہى ہوئى ہے، لہذا سوچ سمجھ كرا لله تعالى ہے ڈرتے ہوئے مند سے بات نكالو، جن لوگوں كے دلوں ميں الله تعالى كى عظمت ہوتی ہے وہ بولے من بہت احتياط كرتے ہيں ، صرف ضرورى بات ہى زبان سے نكالے ہيں ، ورندوہ علم وارى بات ہى زبان سے نكالے ہيں ، ورندوہ غاموش رہے ہيں ، الله تعالى الله تعالى الله عطافر ما ئيں ، اور دورت مدين ، مجى عطافر ما ئيں كہ جو بات منہ سے نكلے ، وہ سوفيصد درست ہو۔

تيسري صفت: خوش ا خلاقی

تیسری صفت جواس حدیث مین بیان فرمائی وہ ہے''حسن حلیقۃ''
ایعنی خوش اخلاقی ، ایک حدیث میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہے مردی ہے
کہ آ پ نے فرمایا کہ''مؤمن خوش اخلاق ہوتا ہے، بداخلاق ، کینہ پرور ، لوگوں
کے ساتھ درشت کھر درامعا ملہ کرنے والانہیں ہوتا ، بیا یک مسلمان کی شان
نہیں ، مسلمان تو دوسر ہے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرتا ہے ، بختی کا
برتا ونہیں کرتا۔

خوش اخلاقی کیا چیز ہے

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ' 'خوش اخلاقی'' کیا چیز ہے؟ اور کس طرح بیدا

ہوتی ہے؟ بیطویل الذیل موضوع ہے، مختفر وقت میں بیان کرنا مشکل ہے، مختفر است یہ ہے کہ خوش اخلاقی صرف اس کا نام نہیں کہ آپ نے ظاہری طور پر دومرے ہے مسکرا کربات کرلی، یہ بھی بیشک خوش اخلاقی کا ایک حصہ ہے، کیکن اگر ظاہری طور پر تو آپ مسکرا کربات کررہے ہیں، اور دل میں بغض بحرا ہو ہے، یہ تو خوش اخلاقی کا مصنوعی مظاہرہ ہوا، جس میں اخلاص نہ ہوا، بلکہ ایک ہناوٹی کارروائی ہوئی، جوا یک مؤمن کے لئے زیبانہیں۔

#### مغربيمما لك اورخوش اخلاقي

آج كل مغربي مما لك بيس ال موضوع يربهت كتابيل كسي جاربي بي کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح چیش آئیں؟ اور لوگوں کوکس طرح اپنی طرف مائل كرير؟ لوگ الي كتابول كو برائد ذوق وشول سے يراحت بين، ان كتابول ميں بدلکھتے ہیں كہ جب لوگوں سے ملوتو اس طرح ملو، جب باتيس كروتو اس طرح باتی کرو، اس طرح لوگوں کے ساتھ چیش آؤ، بیخوش اخلاقی کا طریقہ ہے۔لیکن اس خوش ا خلاقی کا مطلب صرف میرہے کہ دوسرے کے دل کو ا ہے جی میں کیے مسخر کریں؟ دوسرے کے دل میں! بی عظمت کیے بیدا کریں؟ بس اس کے لئے خوش اخلاقی کے سارے طریقے اختیار کیے جارہ ہیں، وہ خوش اخلاتی جو'' دین اسلام'' کے اندرمطلوب ہے، اور جس کا تی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے ذکر فرمايا ، اس خوش اخلاتی كا مقصد دوسرے كومنخر كرنانہيں ، بلكه اس کا مقصد رہے کہ بحثیت ایک مسلمان کے میرا فرض ہے کہ میں دومروں کے ساتھ خوش اخلاقی ہے چش آؤں، للبذا دونوں مقصد میں زمین و آسان کا

فرق ہے، اس لئے کہ دہ ہاں جوخوش اخلاقی ہورہی ہے، وہ لوگوں کو اپنا بنانے کے لئے ہورہی ہے، ارکیٹنگ کے لئے ہو رہی ہے، ارکیٹنگ کے لئے ہو رہی ہے، ارکیٹنگ کے لئے ہو رہی ہے، اپنا گا بک بنانے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوخوش اخلاقی مطلوب ہے، وہ خوش اخلاقی دوسروں کو منح کرنے کے لئے نہیں، بلکہ خود اپنے فائد ہے وہ خوش اخلاقی دوسروں کو منح کرنے کے لئے نہیں، بلکہ خود اپنے فائد کے لئے ہے کہ میر افرض ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی ہے خندی پیشانی کے ساتھ ملوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ تم اپنے بھائی ہے حندہ پیشانی ہے دیم ایٹ بھائی ہے حندہ پیشانی ہے دیم النہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ تم

#### تجارتی خوش اخلاتی

آئ کل لوگ مغربی تو م کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑے خوش اطلاق ہیں، اوران کی خوش اخلاقی کی تعریف کرکے بسااو قات مسلمانوں اور اسلام کے مقابلے ہیں ان کی برتری ول ہیں آئے گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ حقیقی معنوں ہیں خوش اخلاق ہوتے ہوں گے، لیکن عام طور پران کی خوش اخلاقی تجارتی ہے، وہ مار کیٹینگ کی خوش اخلاقی ہے، ایک پیلز ہین جو ایک وکان پر کھڑ اہوا ہے، وہ اگر اپنے گا ہوں ہے مسکرا کر بات نہ کرے، اور خوش اخلاقی سے چیش نہ آئے تو کون اس کا سمامان خرید نے آئے گا، وہ تو اپنی تجارت کی خاطر اور اپنے نفع کی خاطر لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے چیش آئے پر کی خاطر اور اپنے نفع کی خاطر لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے چیش آئے پر مجبور ہے، لیکن اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کہتم میر سے ساتھ بڑے خوش اخلاقی سے چیش آئے ہے خوش اخلاقی سے چیش آئے ہے۔ خوش اخلاقی سے چیش آئے ہے ہو، تو میر سے لئے دی رو پے کم کر دو، تو پھر وہ سار کی خوش اخلاقی رخصت ہوجائے گی ، اس لئے کہ وہ ساری خوش اخلاقی رخصت ہوجائے گی ، اس لئے کہ وہ ساری خوش اخلاقی رخصت ہوجائے گی ، اس لئے کہ وہ ساری خوش اخلاقی تو اس

کے ہور بی ہے کہ میں اس سے زیادہ سے زیاد پینے کھینج لوں ، اور اپنا سامان اس کوفر و خت کروں ، یہ کیا خوش اخلاتی ہوئی ؟ خوش اخلاقی وہ ہے جوانسان کے ول سے اند سے اور جواللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے ہو، جس کا مقصد آخرت کی فلاح ہو، دنیا کے اندراس کا صلہ مطلوب نہو، یہ ہے'' خوش اخلاقی''۔

خوش اخلاقی کیے پیدا ہوگی؟

به خوش اخلاقی کیے بیدا ہوگی؟ بیسارا''نصواورسلوک'' درحقیقت ای خوش ا خلاتی کو پیدا کرنے کاعلم ہے ،لوگ بزرگوں کی صحبت میں جو جاتے ہیں ، وہ در حقیقت ای خوش اخلاقی کواینے اندر بیدا کرنے کے لئے جاتے ہیں ،اس کا ایک پورا نظام ہے، جس کواس وقت پوری تفصیل ہے بیان کرنا تو ممکن نہیں، لیکن میرے نز دیک خوش اخلاقی کی جوکلید ہے، وہ اس وقت عرض کر دیتا ہوں ، الله تعالیٰ اس پرعمل کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔خوش اخلاقی کی بنیا دی کنجی اگر حاصل ہو گئ تو خوش ا خلاقی حاصل ہو گئی، وہ ہے'' تو اضع'' یہ ساری خوش ا خلاقی کی بنیاد ہے، اگر تواضع پیدا ہوگئی تواب ''متواضع'' آ دمی بدا خلاق نہیں ہوسکیا، اس لئے بدا خلاقی جب بھی ہوگی اس میں تکبر شامل ہوگا،اور تواضع کا مطلب ہے''اپنے آپ کو بڑا نہ مجھنا'' اور دوسروں کوایے سے بردا سجھنا، اینے آپ کو حجونا مجھنا ، اگر آ دمی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں جھوٹا ہوں ، باقی سب پڑے ہیں ،اور بڑے ہونے ہے مراد''عمر'' اور''علم''میں بڑا ہونائییں ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہال مقبولیت میں اور تقوی میں نیکی میں سب مجھ سے بڑے ہیں، یا فی الحال بڑے ہیں، یافی المآل ان کے بڑے ہونے کا احمال ہے۔

#### تواضع پیدا کریں

لہذاول میں اپنی کوئی بڑائی نہ ہو، بلکہ یہ سو ہے کہ میرے پاس جو پھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، جب جا جیں واپس لے لیس، نہ میں اپنی ذات میں کوئی خوبی ہے، اور دوسری کمال رکھتا ہوں، نہ میرے پاس اپنی ذات میں کوئی خوبی ہے، اور دوسری محلوق سب کواللہ تعالیٰ نے بڑا نو از ا ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا نہ بجھتا تو اضع ہوگی، اور وہ یہ کہے گا کہ میں چھوٹا ہوں، بہ بہ ایک شخص کے دل میں تواضع ہوگی، اور وہ یہ کہے گا کہ میں چھوٹا ہوں، یہ بڑا ہے، تو کیا ایسا شخص کسی بڑے کے ساتھ بداخلاتی کرے گا؟ نہیں ہوں، یہ بڑا ہے، تو کیا ایسا شخص کسی بڑے کے ساتھ بداخلاتی کرے گا؟ نہیں ہو، اور دوسروں کی تحقیر ہوکہ میں تو بڑا آ دمی ہوں میر ے حقوق آلوگوں پر ہیں، ہو، اور دوسروں کی تحقیر ہوکہ میں تو بڑا آ دمی ہوں میر ے حقوق آلوگوں پر ہیں، اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ میر افلاں حق ادا کریں، اگر وہ میر احق ادا نہیں کرر ہے ہیں تو وہ نظلی کرر ہے ہیں، لہذا میں ان کے ساتھا چھے انداز میں پیش کرر ہے ہیں تو وہ نظلی کرر ہے ہیں، لہذا میں ان کے ساتھا چھے انداز میں پیش نہیں آئی گا، ساری بدا ظاتی کی بنیا داور جڑ یہ ہے۔

## تواضع ہے بلندی عطا ہوتی ہے

اگر تواضع پیدا ہوجائے تو پھر کوئی'' بداخلاتی''سرز دہمیں ہوگی ،اس لئے میں کہتا ہوں کہ خوش اخلاقی کی کلیداور بنیا د تواضع ہے ،اور بداخلاتی کی بنیا د کھیراور بنیا د تواضع ہے ،اور بداخلاتی کی بنیا د کھیراور بجب کا علاج کروا لے ،اور تواضع پیدا کرنے کی تدبیرا ختیار کرلے ،اور کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں سے تو امنع پیدا ہوجائے تو بھر انشاء اللہ بداخلاتی قریب نہیں آئے گی ،حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ

بینی جوشخص اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطافر ماتے ہیں۔

ا پی حقیقت پرغور کریں

البذا تواضع اختیار کرنے کے لئے انسان کو پہلے تو اپنی حقیقت برغور کرنا چاہئے کہ میں کیا ہوں، قر آن کریم نے دولفظوں میں انسان کی حقیقت بیان کردی، فرمایا کہ:

مِنْ أَيِّ شَيْءِ حَلَقَهُ ، مِنْ نُطُفَةٍ حَلَقَهُ (عبس:۱۹۰۸) اگرانسان اس مِن غورکرے تو سارا تکبرختم ہوجائے گا، وہ بیدکس چڑ سے اللہ تعالیٰ نے تنہیں بیدا کیا؟ تنہاری اصل بنیاد کیا؟ وہ ایک نطفہ ہے، دوسری جگرفر مایا کہ:

ألَمُ نُخُلُقُكُمُ مِّنْ مَّاءٍ مَهِيْنِ (المرسلت: ٢٠)

کیا ہم نے تہمیں ایک ذلیل اور گذب پانی سے پیدا نہیں کیا؟ یہ تہماری اصل ہے، اگر انسان اپنی اس اصل میں غور کرے تو بھی د ماغ میں تکبر شدآئے ،اور پھر تو جب مرے گا تو اپنے بیارے اور اپنے محبت کرنے والے بھی تحقی گھر میں رکھنا گوارہ نہیں کریں گے، اس لئے کہ بد بو پیدا ہوجائے گی، اور سرخ جائے گا، لہٰذا جھے کو لے جا کر قبر میں دفن کریں گے، وہ تیری ابتداء ہے، یہ شری اختاء ہے۔ یہ شری اختاء ہے۔ یہ

''بيت الخلاء'' د كان معرفت

کیم الامت حفرت تھانوی رہمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ بھی اگر میں اپنی بڑائی آئے تو اس وقت بیرتصور کرلیا کرو کہ بیت الخلاء میں میری کیا پوزیشن ہوتی ہے، میری اس حالت کو کوئی دیکھ لے تو جھ ہے گھن کرے۔ بیتو اللہ تعالی نے جسم پر کھال کا پروہ ڈال رکھا ہے، ورنہ ذرای کھال کہ بہیں ہے الگ کروتو یہ نظر آئے گا کہ اندر نجاست بی نجاست بھری ہوئی ہے، کہیں خون ہے، کہیں پیپ ہے، کہیں پیشاب ہے، کہیں پاخانہ ہے، بس اس کھال کے پردے نے ان تمام نجاستوں کو چھپا رکھا ہے۔ یہ ہماری حقیقت ، ویسے تو بڑا غرور ہے کہ جی ایسا ہوں، ویسا ہوں، یہ کردوں گا، وہ کردوں گا، وہ کردوں گا، وہ کردوں گا، وہ کہتے ہو کہ جی بردا ہوں، تو یہ شیطان تمہیں دھو کے جی ڈال رہا ہے، لہٰذاا پی اصل پرغور کرو۔

اہے آپ کوخادم مجھو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بڑے کام کی بات فر مایا کرتے سے کہ بیرسارا فساداس بنیاد پر ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مخدوم بنایا ہوا ہے، ارے اپنے آپ کو خدوم بنایا ہوا ہے، ارے اپنے آپ کو خادم ہموں، میں جموثوں کا بھی خادم ہموں، بڑوں کا بھی خادم ہموں، البتہ خدمت کی نوعیت مختلف ہموتی ہے، اگر استادا پنے شاگر دکو پڑھا رہا ہے، ایک خدمت کر رہا ہے، اس لئے استاذ کو جا ہے کہ وہ اسے آپ کو طالب علموں کا خادم سمجھے، بھی تعلیم اور تلقین کے ذریعے خدمت اسے آپ کو طالب علموں کا خادم سمجھے، بھی تعلیم اور تلقین کے ذریعے خدمت

ہوتی ہے، لہذا یہ مجھو کہ میں اپنی بیوی بچوں کا بھی خادم ہوں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خادم ہوں، اپنے عزیز وا قارب کا بھی خادم ہوں، خادمیت اختیار کرو، پھر جب بھی کسی ہے واسطہ چیش آئے تو یہ بجھو کہ میں جس ہے بات کرر ہاہوں، میں اس کا خادم ہول۔

منصب کے نقاضے بڑھل کرنا دوسری بات ہے

اگر کوئی برا ہو، صاحب اقترار ہو، اس کے سامنے تو بھی کوسر جھکا نابرتا ب، ای کا تھم ماننا ہر تا ہے، اس کے سامنے سب تواضع کرنے لگتے ہیں، اور اس کے سامنے بولتی بند ہو جائے گی لیکن وہ تو اضع جو قابل تعریف اور قابل نسین ہے، وہ یہ کہاہے برابر والول کے ساتھ اور اپنے چھوٹول کے ساتھ ر تواضع ہے جیش آئے، البتہ بعض اوقات کی منصب کا تقاضا ہوتا ہے کہ آ دمی دوم ے بر غصہ کرے، مثلاً ایک طازم کام ٹھیک نہیں کررہاہے، اب اس کی اصلاح کے لئے بعض اوقات غصہ بھی کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات سزا بھی دینی پڑ جاتی ہے، بعض اوقات استاد شاگر د کوسز ادیتا ہے، بعض اوقات باپ بیٹے کو مزادیتا ہے۔ بیمزادینا بھی خدمت ہے،لیکن اس وفت آ دمی بیسو ہے کہ میں ہے فریضہ تقبی کوا دا کرتے ہوئے میاکام کرر ہاہوں ،اس وجہ ہے بیاکام نہیں کرر ہا ہوں کہ میں بڑا ہوں ، اور پیر مجھ ہے چھوٹا ہے ، اس لئے کہ پچھ پہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہال اس کا مقام جھے سے بہت او نیا ہو۔ خوبصورت مثال

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر

باوشاہ نے اپنے سی غلام کو چوکیدار بنار کھڑ ا کر دے کہتم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اورصرف ان لوگوں اندرآنے دوجن کوا جازت ہو، اور دومروں کوا تدرمت آنے دینا، اب اگر کوئی شنرادہ بھی آئے گا تو چوکیدار کو پیتن حاصل ہوگا کہ وہ شنرادے سے کیے کہ پہلے اپنی شناخت پیش کرد کرتم کون ہو؟ پھر اند آنے کی اجازت ہوگی، اگر وہ زبر دی اندر داخل ہونا جا ہے گا تو چوکیدار کو بیتن حاصل ہوگا کہ اس کوروک دے۔اب ویکھئے کہ چوکیدار شمرادے کوروک رہاہے،اور بظاہراس برحکم چلار ہاہے،لیکن بتاؤان دونوں میں ہےافضل کون ہے؟ جس وفت وہ چوکیدارشنرادے کوروک رہا ہوتا ہے،اس وقت بھی اس کے دل ود ماغ میں بیہ بات نہیں ہوتی کہ میں شنرادے ہے افضل ہوں، یا میں بڑا ہوں، اور بیہ حچیوٹا ہے، بلکداس کے دل میں اس وقت بھی پیہ بات ہوتی ہے کہ بڑا تو شنمراد ہ ہی ہے، کیکن میں فرض مصبی کی اوائیگی کی خاطر اس کورو کئے پر مجبور ہوں۔

استاذ ، شيخ اور باپ كا دُ اعْمَا

ای طرح اگر کوئی استاذ کسی شاگر د کو ڈانٹ رہاہے، یا کوئی ﷺ مرید کو ڈانٹ رہاہے، یا کوئی باپ بیٹے کو ڈانٹ رہاہے، یااس کوکس کام ہے روک رہا ہے، تو اس کو بیانصور کرنا جا ہے کہ میں ابنا فرض منصبی ادا کرر ہاہوں، حقیقت میں شاید بیاللہ کا بندہ مجھ ہے درجات کے اعتبارے آگے بڑھا ہوا ہو۔

حضرت تقانوي رحمة الله عليه كاطرزهمل

حضرت تھا نوی رحمة الله عليہ نے اپن خانقاہ ميں آنے والوں کے لئے ے اصول مقرر فرمائے تھے، جب کوئی شخص ان اصولون کی خلاف ورزی کرتا تو اس کی ڈانٹ ڈیٹ ہوتی۔ ان سب کے باوجود حضرت والا فرماتے

ہیں کہ الحمد لللہ جیل جب بھی کی کو ڈانٹتا ہوں تو دل جیں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ

میں چوکیدار ہوں ، اور پیشنزادہ ہے ، میرا چونکہ فرض منصی ہے ، اس لئے ڈانٹ

رہا ہوں ، ورنہ حقیقت جیں یہی مجھ سے افضل ہے۔ دوسرا پہ کہ جس وقت ڈانٹ

رہا ہوتا ہوں ، اس وقت ول جی رہی کہ کہ رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ! جس طرح

میں اس سے موّا خذہ کر رہا ہوں ، میرا آخرت جی اس طرح موّا خذہ نہ فرما ہے

گا، بتا ہے! جو محفی اپنے ہے جھوٹے کے بار سے جی دل جی یہ تھور بھار ہا ہو

کہ بیشنزادہ ہے ، جی چوکیدار ہوں ، اس کے دل جی تکبر کہاں سے آئے گا،

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں جی بھی ایس تو اضع پیدا فرما دے ، آجین ۔

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں جی بھی ایس تو اضع پیدا فرما دے ، آجین ۔

تواضع بزرگول كى صحبت سے حاصل ہوتى ہے

ریتواضع صحبت سے حاصل ہوتی ہے، متواضعین کی صحبت اختیار کرےگا،
تواضع آئے گی ،متکبروں کی صحبت اختیار کرے گا تو تکبر آئے گا۔ جن لوگوں کو
اللہ تعالیٰ نے صفت تواضع سے نواز ا ہے، ان کی صحبت اختیار کرے، اور اپنی
حقیقت برغور کرتا رہے، اور یہ سمجھے کہ آخرت میں جو بکھے ملنے والا ہے وہ تنی
ہوئی گردنوں کو نہیں ملے گا، بلکہ جھی ہوئی گردنوں کو ملنے والا ہے، شکستگی کا
مظاہرہ کرنے والوں کو، فنائیت کا مظاہرہ کرنے والوں کو، اپنی بڑائی دل میں نہ
لانے والوں کو ملنے والا ہے۔

جنت مسكينول كا گفر ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان

4-4

مناظرہ ہوا کہ کون افضل ہے؟ جہنم اس بات پر فخر کرنے گئی کہ میں متکبروں کا گھر ہوں، جابروں کا گھر ہوں، جابروں کا گھر ہوں، لیٹنی میر ہے اندروالے بڑے بڑے متکبرین جیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جابر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی فرعون ہے، میں ان کا گھر ہوں، ''مسکین' اس کو کہتے محمر ہوں، اور جنت کہتی ہے کہ میں مسکنوں کا گھر ہوں، ''مسکین' اس کو کہتے ہیں جس کی طبیعت میں عاجزی ہو، مسکنت ہو، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعافر مائی:

ٱلسُّهُ مَّ احْسِنِي مِسْكِيْنًا وَّامِتْنِي مِسْكِيْنًا وَّاحْشُرْنِي فِيُ زُمُرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

اے اللہ! مسكيني كى حالت ميں جھے زندہ كھيے، اور مسكيني كى حالت ميں جھے زندہ كھيے، اور مسكيني كى حالت ميں جھے موت د يجے ، اور مسكينوں كے ساتھ مير احشر فر ما ہے۔ تو جنت يہ كہدرى ہے كہ مسكينوں كا گھر ہوں، بہر حال! مسكنت اور عاجزى اور فروتى انسان كو جنت ميں لے جاتى جيں ہيں ہے جاتى جيں ہيں ہے جاتى جيں ہے ہوئى تو ہم خوش خاتى خود لهذا اپنا اندر تو اضع بيدا كرنے كى فكر كرلو، اور اگر بيہ بيدا ہوگئ تو ہم خوش خاتى خود بخود بيدا ہو جائے گى۔

چوتھی صفت : لقمہ کا پاک ہونا

چوتھی صفت حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے بیربیان فرمائی کہ "عِقَّةٌ فیی طُلَّ عَمْدَ" کے لفظ ہے اس طُلِ عَمْد "کے لفظ ہے اس طُلِ عَمْد "کے لفظ ہے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جو چیز صرح گناہ اور حرام ہے، اس سے بچنا ہی ہے، کین جہاں حرام کا شبہ ہو، اس شبہ والی چیز سے بھی بچنا ضروری ہے، اور مشتبہ چیز بھی

9

اپنے پیٹ میں نہ لے جاؤ ہتی الا مکان اس کی کوشش کرو۔ بعض اوقات ایک چیز''فتوی'' کی رو سے حلال تو ہوتی ہے ، لیکن مشکوک ہوتی ہے ، اور مشکوک ہونے کی صورت میں اگر وہ چیز حقیقت میں بھی حرام ہوئی تو چاہے اس کے کھانے کا گناہ آپ کو نہ ہو ، اس لئے کہ فتوی کے رو سے وہ حلال تھی ، لیکن چونکہ وہ چیز نفس الا مرمیں حرام تھی ، اس لئے اس چیز کے برے اثر ات اخلاق پرضر در بڑتے ہیں۔

#### حرام كى ظلمت اورنحوست

ہم لوگوں کی تو حس خراب ہوگی ہے، اس لئے حرام کھالیں، یا مظکوک کھالیں، پچھ پیڈئیس چل، سب چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جن کواللہ تعالی حس عطافر ماتے ہیں، ان کو پہ چل ہے کہ حلال اور حرام ہیں کیا فرق ہے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہیں ایک مرتبدایک دعوت ہیں چلا گیا، اور پہلے سے پیٹ ہیں تھا کہ اس خفص کی آمدنی حرام ہے، ناوا قفیت ہیں چلا گیا کہ وہ مسلمان ہے آمدنی حلال ہوگی، اس لئے پچھ کھا لیا، اور جب پیٹ چلا تو فوراً کھانا چھوڑ کر کھڑا ہوگیا، لیکن وہ ایک دو لقے جونا دانی لیا، اور جب پیٹ چلا تو فوراً کھانا چھوڑ کر کھڑا ہوگیا، لیکن وہ ایک دو لقے جونا دانی میں کھالئے اس کی ظلمت قلب ہیں ایک میمینے تک محسوس ہوتی رہی، یہ ظلمت یکھی کہ بار بار دل ہیں گنا ہول کے خیالات آئے رہے کہ یہ گناہ کرلوں، فلاں گناہ کہ بار بار دل ہیں گنا ہول کے خیالات آئے رہے کہ یہ گناہ کرلوں، فلاں گناہ کرلوں، صالانکہ فتو کی کی روسے وہ حلال تھا، اس لئے کہ پیڈئیس تھا۔

حلال کھانے کی نورانیت

ڈ راغور کریں کہ ہم لوگ کس شار وقطار میں ہمیں تو پہتہ ہی نہیں چاتا

کہ کس بیں نور ہے ، اور کس بیں ظلمت ہے۔ حضرت نا نو تو کی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنا یا کرتے ہتے کہ و یو بند بیں ایک گھسیارے ہتے ، جو گھاس کاٹ کراس کو فروخت کرکے زندگی بسر کرتے ہتے ، اس بیں ہے دو پہنے بچا کر دارالعلوم و یوبند کے بڑے بڑے اسا تذہ کی دعوت کیا کرتے ہتے ، اور اس دعوت بیں خشکہ اور دال یکا نے ہتے ، حضرت نا نو تو می رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہتے کہ مجھے مہینوں سے اس اللہ کے بندے کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ کب بیہ دعوت کریں گے ، اس لئے کہ جس دن ان کی دعوت کھا لیتا ہوں ، مہینوں تک اس کا نورا ہے قلب میں محسوس کرتا ہوں۔

ہمرحال! اگر کھانے میں پاکدامنی حاصل کرنی ہے،اس کے لئے مشکوک غذا وَں ہے بھی تتی الا مکان پر ہیز کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان چاروں صفات کواپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین ۔

وأخر دعوانا ان الحمدللُّه ربُّ العلمين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکزم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

## بردوں ہے آگے مت بردھو

ٱلْحَدَمُ لُلِلَّهِ لَحُمَدُهُ وَلَسْتَعِينُهُ وَلَسْتَغُفِرُهُ وَلُوْمِنُ بِهِ وَنَسَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورا أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أعُسمَ الْمَنَا مَمْنُ يُهُدِهِ اللَّهُ فَالاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَالاَهَادِي لَهُ، وَاصُّهَ لُدَانُ الرَّالِهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا ضَرِيْكَ لَهُ، وَاصُّهَدُانٌ سَيَّدَنَاوَنَبِيُّنَاوَمُولُ لاَنَامُحَمُّدا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيْرِكُ أمَّا بَعْدُ فاعوذ باللَّه من الشيطُن الرجيم ٥ بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم ٥ يِناَيُّهَا الَّـذِيْنَ آمَنُوْاَلاَتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيتُمْ ٥ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُرْفَعُوا أَصُواتَكُمُ قُولَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهُرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمُ وَ أَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ٥ (سورةالحجرات: ۲،۱) . آمنت باللُّه صدق اللَّه مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين.

#### سورة الحجرات د وحصول پرمشتمل ہے

بزرگان محترم و برا دران عزیز! میں نے آپ کے سامنے سورۃ المجرات کی ابتدائی دوآیات تلاوت کیں، یہ سورۃ دوحصوں پر شقیم ہے، پہلا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ کے ساتھ معاملات کرنے کے آ داب پر مشتمل ہے، یعنی مسلمانوں کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہی، دوسرا حصہ مسلمانوں کے باہمی معاشرت اور تعلقات کے احکام اور آ داب پر مشتمل ہے۔

اس سورة کا پہلاحسہ جس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوا، وہ واقعہ بیرتھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنوتھیم کا ایک وفد مسلمان ہو کرآیا،
اس زمانے میں مختلف قبائل کے وفو واسی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آرہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے تھے، جب کوئی وفد واپس جانے کا ارا دہ کرتا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک کو ان کا امیر مقرر فرما دیتے، تاکہ آئندہ وہ امیر حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک کو ان کا امیر مقرر فرما دیتے، تاکہ آئندہ وہ امیر حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابلہ کے اوگوں اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابلہ مقرر فرما دیتے، تاکہ آئندہ وہ امیر حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابلہ مقرر فرما دیتے والے کا مارے قبیلے کے لوگوں اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابلہ مقرر فرما دیتے ہی اور آپ کے احکام اپنے قبیلے کے لوگوں اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ان بابت ہو۔

#### حضرات شيخين كاايخ طوريرا ميرمقرركرنا

جب قبیلہ بوتمیم کا وفد آیا اور اسلای تعلیمات حاصل کر کے جانے کا اداوہ
کیا تو اس وقت ان کے اندر بھی ایک کوامیر مقرر کرنا تھا، لیکن ابھی تک آپ نے
ملی کو متعین فر ما کر اعلان نہیں کیا تھا، سحابہ کرام خضور اقد س صلی اللہ علیہ سلم کی
ضدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فر ما تھے، قبل اس کے آپ صلی اللہ
علیہ دسلم خود قبیلہ بوتمیم کے لئے کسی امیر کا تعین فر ما کیں، حضرت ابو بکر صدیق اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنبمائے آپس میں یہ مشورہ شروع کردیا کہ بوتمیم
میں ہے کس کو امیر بنانا چاہئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قعقاع این معبد کو امیر بنانے کی تبویز شیش کی ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے اقرع بن حابس کو امیر بنانے کی تبویز پیش کی ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ
تو یز کے حق میں دلائل دینے شروع کرویے ، اس گفتگو کے دوران ان دونو ل
حضرات کی آوازیں بلند ہوگئیں ، جبکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم اس مجلس میں
موجود تھے ، اس موقع پر سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔

#### د وغلطيال سرز د ڄوٽيل

ان آیات نے حضرات شیخین کوشنبہ فر مایا کہ اس خاص واقعہ میں دو ہا تمیں غلط ہو کیں ،ایک ہے میہ موضوع چھیڑا غلط ہو کیں ،ایک ہے کہ جب ابھی تک حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے میہ موضوع چھیڑا نہیں تھا کہ کس کو امیر بنایا جائے ؟ نہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تھا کہ بناؤ کس کو امیر بنایا جائے ؟ تو حضور کے اعلان سے ہملے اورمشورہ طلب کرنے سے ہملے یہ گفتگو جوشروع کی گئی ہے مناسب

717

نہیں تھی ، بلکہ فلط اور قابل اعتراض تھی۔ دوسری فلطی بیہ ہوئی کہ گفتگو کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو مشکیں ، حالا نکہ جب نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فر ما ہوں تو کسی هخص کا بلند آواز سے بولنا آپ کی تعظیم اور تحریم کے مناسب نہیں تھا ، اس لئے آئندہ اس سے پر ہیز کرنا جا ہے۔

بها غلطی پر تنبیه

ہبر حال! سورۃ الحجرات میں سب سے پہلے ان دوغلطیوں پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو الْاتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اے ایمان والو! الله اوراس کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، بیاس آیت کالفظی ترجمہ ہے ، اس آیت کا پس منظر وہی ہے کہ ایمی ہی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوتمیم میں ہے کسی کوامیر بنانے کا مسئلہ چمیٹر انہیں تھا، نہ خود آپ نے اعلان کیا تھا اور نہ ہی صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تھا، اس سے

پہلے اپنی طرف سے اس کی گفتگو چھیڑو بیتا بیداللہ اور اس کے رسول صلّی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کے مراد ف تھا، اس پر تنبیہ فر مائی۔

بیقر آن قیامت تک رہنمائی کرتار ہے گا

لیکن قرآن کریم کا به عجیب وغریب معجزانه اسلوب ہے کہ بسا اوقات ایک آیت کسی خاص واقعہ پرنازل ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا، اوراس میں مسلمانوں کوتعلیم دینی مقصورتھی ،کوئی ہدایت دینی مقصورتھی ،اس پرآیت نازل فرما وی الیکن یہ قرآن کریم قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لئے آیا ہے، اس
لئے الفاظ ایسے لاتے ہیں کہ جس سے وہ رہنمائی اس واقعہ کی حد تک محدود نہ
رہے، بلکہ قیام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے ایک ابدی رہنمائی
ٹابت ہو۔ چنانچاس میں یئیس فر مایا کہ بنوقمیم کے وفد میں سے کسی ایک کوامیر
بنانے کے سلسلے میں تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مانے سے پہلے کیوں
بنانے کے سلسلے میں تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مانے سے پہلے کیوں
بات شروع کردی، یئیس فر مایا، بلکہ ایک عام تھم دیدیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے
بات شروع کردی، یئیس فر مایا، بلکہ ایک عام تھم دیدیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے
کیا کیا احکام ہیں؟ آج کی محفل میں اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔
کیا کیا احکام ہیں؟ آج کی محفل میں اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔

#### حضور کی اجازت کے بغیر گفتگو جا ترنہیں

چنانچداللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اللہ اوراس کے رسول ہے آگے ہو ہے کی
کوشش مت کرو'اس تھم ہے ایک براہ راست مفہوم تو یہ نکل رہا ہے کہ جوموضوع
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چھیڑا نہیں ،اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ارشا واورا جازت کے بغیر مفتلو کرنا جائز نہیں ،یہ تو ایک واقعہ تھا،لیکن ہوسکتا ہے
کہ آئندہ بھی اس طرح کی صورت چیش آجائے ،اس لئے بہتھم دیدیا کہ جومعا ملہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چھیڑا نہیں ،اس پر اپنی طرف سے رائے زنی
شروع نہ کرو۔

## عالم سے پہلے گفتگو کرنا جا تزنہیں

ای آیت کے تحت علما وکرام نے فرمایا کہ چونکہ بیقر آن کریم قیامت تک کے لئے اہدی ہدایت ہے، لہٰذا اگر چہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان تشریف فرمانہیں رہے،لیکن ان کے وارثین انشاء اللہ تیامت تک رہیں گے، حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بیارشا دفر مایا کہ:

العلماء ورثة الانبياء

بینی علماء انبیاء کے دارث ہیں ، اس لئے مفسرین نے فر مایا کہ یہی تھم ان مقتدا علماء کا بھی ہے، جن کی بات لوگ سنتے ہوں ، اور مانتے ہوں ، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اورشر بیت کاعلم عطافر مایا ہو، ان کے بارے میں بینتکم ہے کہ اگر ان کی مجلس میں کوئی سوال کیا گیا ہوتو ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کسی مخف کا ان عالم کی اجازت کے بغیرا بنی طرف سے بول مرٹ نااس عالم کی تعظیم و تحریم کے بھی خلاف ہے،اور آ داب مجلس کے بھی خلاف ہے،اور بے اد بی ہے، یا ابھی تک کسی موضوع پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی ، اس سے پہلے لوگوں نے خود ہے آپس میں اس موضوع پر گفتگو شروع کر دی ، پیجھی آ داب مجلس کے خلا ف ہے ، اور بے او بی ہے ، البتہ اگرخو د صاحب مجلس مشور ہ طلب کرے کہ فلا ں مسئلہ ہے، آپ حضرات اپنے رائے دیں ،تو اس صورت میں آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یا اگر کسی موضوع پر کوئی بات چھٹر نی ہے تو پہلے صاحب مجلس ہے اجازت لے کہ کیا اس مسئلے پر گفتگو کر لی جائے؟ اگر وہ اجازت دیدے تو پھر بے شک اس پر گفتگو کریں ،لیکن بغیر اجازت کے گفتگو شروع نہ کریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں صاحب مجلس ہے آ گے بڑھنا لازم آئے گا،جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے ، اس آیت کا ایک براہ راست منہوم تو بیتھا۔ راستے میں نبی یاعلاء ہے آگے بڑھنا

اس آیت ہے دوسراتھم بیڈنگل رہاہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کہیں تشریف لے جارہے ہوں تو رائے میں چلنے کے دوران ان ہے آ گے برصنا باولی ہے،آپ کی عظمت کا اورآپ کی تعظیم و تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ چلیں تو ذرا سا پیچھے ہو کرچلیں ، آ گے آ گے نہ چلیں ، یہ بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے، اس تھم کے بارے میں بھی مفسرین نے فر مایا کہ چونک پی تھم بھی قیام قیامت تک کے لئے ہے، لہذا انبیاء کرام کے وارثین کے بارے میں بھی بینظم ہے، چنانچہ اگر کوئی مخف اینے کسی بڑے کے ساتھ ،مثلاً کسی عالم کے ماتھ ، شخ کے ماتھ ،استاد کے ماتھ چل رہاہے تو اس کو ان ہے آ گے نہیں بوھنا جاہے، یا تو ساتھ ساتھ علے، یا ذرا سا چھے رہے، آگے بوھنا بے ادبی ہے، جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے، بیدووسراحکم تھا۔

سنت کی اتباع میں کا میابی ہے

تيسراهم جواس آيت سے لکتا ہے، وہ يہ بے كهتمبارى دنيا و آخرت كى صلاح اور فلاح اور کا میالی کا دار و مدار نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت کی اتباع امیں ہے، لہٰذا جوآپ کی سنت ہو، اس برعمل کرو، آپ ہے آ گے بڑھنے کی کوشش نه کرو، بعنی آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، جس میں آپ نے تمام اہل حقوق کوان کاحق دیا، اینے نفس کاحق ادا کیا، اینے گھر دالوں کاحق ادا کیا، اینے <u>لمنے جلنے والوں کاحق ادا کیا،ا بے دوست واحباب کاحق ادا کیا،اس لمرح تم</u> بھی حقوق ا دا کرتے ہوئے زندگی گزارو، ایبانہ ہو کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے آ کے پیڑھنے کا شائبہ پہدا ہوجائے ، بس حضورصلی اللہ علیہ دسلم کی سنت پرعمل کرو۔ تین صحابہ کے عبادت کے ارادے

ایک حدیث ی آتا ہے کہ چند صحابہ کرام تشریف فرماتھ، انہوں \_

آ بس میں یہ گفتگوشروع کی کہ اللہ تعالی نے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو! تنا او نچا مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی دوسر اشخص اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور آپ گنا ہوں سے معصوم ہیں، آپ ہے کوئی غلطی نہیں ہوئتی، اور اگر کوئی بھول چوک ہوتو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیا علان فرما دیا ہے کہ:

لَقَدُ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَفَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَاخَّرَ (سورة المتح:٢)

اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اگلی تجیلی بحول چوک بھی معاف کردی ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اگلی تجیلی بحول چوک بھی معاف کردی ہیں،
البذا آپ کوزیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں،اس لئے آپ تو سوبھی جاتے ہیں،اوردن میں افطار بھی کر لیتے ہیں،لیکن ہمیں تو جنت کی بشارت نہیں ملی ہے،
جیسے حضورا قد س ملی اللہ علیہ وسلم کو طی ہوئی ہے،اس گفتگو کے بعد ان میں سے ایک اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی جا ہیے،اس گفتگو کے بعد ان میں سے ایک محالی نے یہ کہا کہ میں آج ہے رات کونہیں سوؤں گا، بلکہ ساری رات تہجد پڑھا کروں گا۔ دوسر سے صحابی نے کہا کہ ایس اور ای ڈندگی ہم کروں گا۔ دوسر سے صحابی نے کہا کہ ذیدگی بحر کوئی دون بھی روز سے کے بغیر نہیں گزاروں گا۔ تیسر سے صحابی نے کہا کہ زندگی بحر شوک میں مشغول ہونے کے بجائے عبادت شادی نہیں کروں گا، تا کہ میں بیوی بچوں میں مشغول ہونے کے بجائے عبادت میں مشغول رہوں ،اورعبادت سے خافل نہ ہوں۔

## كوئى شخص نى ئة كنبيل برهسكما

اب آپ و کیھے کہ ان تین صحاب نے جوارا دے کئے وہ نیکی کے ارادے شھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیتہ چلا کہ ان صحابہ کرام نے بیدارادے کئے جیں، تو آپ نے ان تینوں کا بلوایا، اور ان سے فرمایا کہ:

#### آنًا أعْلَمُكُمُ بِاللَّهِ وَ أَنْفَاكُمُ آنَا

لین اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت کچھے حاصل ہے، اتنی معرفت کا نتات میں کسی کو حاصل نہیں ، اور اللہ کا خوف اور تقوی جتنا اللہ تعالیٰ نے جھے عطافر مایا ہے ، کا نتات جس کسی کو اتنا تقوی حاصل نہیں ، اس کے باوجود جس سوتا بھی ہوں ، اور رات کو اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں ، کسی دن روزہ رکھتا ہوں ، کسی دن روزہ مرکھتا ہوں ، کسی دن روزہ مرکھتا ہوں ، کسی دن روزہ مرکھتا ہوں ، کسی دن روزہ کے اور جس عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں ۔ یا درکھو! اس سنت جس تمہار ہے لئے نجاب ہے ۔

فَمَنُ رَّغِبَ عَنُ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنْيُ

" اگر کو کی مخص میری سنت ہے اعراض کرے گا ، وہ مجھ ہے نہیں ہوگا"

اس حدیث کے ذریعہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے بیہ بتا دیا کہ دنیا و آخرت کی ساری صلاح اور فلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی سنقوں کی اتباع میں ہے، کوئی شخص بیرچا ہے کہ میں نبی ہے آگے بڑھ جاؤں، یا در کھیے! کوئی شخص مجمی نبی ہے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

# حقوق کی ا دائیگی ا تباع سنت ہے

ا کیک دوسری حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ دسلم نے یہ ارشا دفر مایا کہ اللہ تقائی نے جس طرح عباوت فرض کی ہے، اور عبادت کی ترخیب دی ہے، ای طرح تم پر کچھ حقو ت بھی عائد کئے جیں، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آ کھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملئے جلنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملئے جلنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملئے جلنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آ کھ کا محقوق کی ادا لیگ ایک ساتھ کر و گے تو ا تباع سنت ہوگا ہیں والی کہ جس دنیا

كوچپوژ كريبال ير' الله الله' كرو<mark>ل گا، پي</mark>حضور اقد س صلى الله عليه وسلم كى سنت کی اتباع شیس ہے۔ بہر حال!اس آیت کا تیسرامغبوم پیہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہے آ گے بڑھنے کی کوشش مت کرو، بلکہ جس کا م کوجس حد میں کرنے کا تھ ویاہے،اس کا م کواس حد سے رکھوءاس ہے آ گے نہ بردھو۔

دین''اتباع'' کانام ہے

یا در کھیے! اپنی خواہش اور اپنا شوق پورا کرنے کا نام وین نہیں ، بلکہ دین نام ہے اتباع کا ، اللہ کے حکم کی اتباع ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ا تباع کا نام' ' وین' ' ہے، البذاجس وقت الله اور الله کے رسول کا جو تھم آ جائے اور آپ کی انتاع کا جو تقاضا ہو، وہی خیر ہے اور وہی اطاعت ہے، اور ای میں تہماری دنیا وآخرت کی کامیالی ہے،اپنی طرف ہے کوئی راستہ مقرر کر کے چل یڑنا کہ میں تو بیکروں گا، یہ بات سمجے نہیں ۔للبذا اللہ اور اس کے رسول ہے آ گے بو ھنے کی کوشش مت کرو، اگر کوئی شخص میں سے کہ جو کا م حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، مجھے تو وہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو کو یا وہ مخص مید دعوا کر ر ہاہے کہ میراحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونیا مقام ہے، ہیں بڑا آ دمی ہوں اس لئے بیکام شنہیں کرتا۔العیاذ بالله۔ بیجی درحقیقت حضور اقدس سلی الله عليه وسلم سے آ كے بڑھنے ميں داخل ہے،اس كى متعدد مثاليس معزات محاب كرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین کے دا قعات می لتی ہیں۔

بارش میں گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت

ایک مرتبه حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے بیتھم دیا کہ جب بارش ہور ہی

### حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كاوا قعه

ہیں؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن عماس صنی اللہ تعالیٰ عنہائے فر مایا: نعم! فعل ذلك من هو حسر مسی و منك ، ہاں میں ایسا بی اعلان کراؤں گا، کیونکہ یہ اعلان اس ذات نے بھی کرایا ہے، جو مجھ سے بھی بہتر ہے، اور تم سے بھی بہتر ہے، اور تم سے بھی بہتر ہے، اور تم سے بھی بہتر ہے، ایعیٰ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم ۔ لہٰذا اگر کو کی شخص ہوتی ہے، تو اس کا کرنا برا لگتا ہے، اور مجھے ایسا اعلان کرتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے کی کوشش کر رہے ہو،حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے کی کوشش کر رہے ہو،حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بیا علان فر مایا، اور بیرخصت دی، اور متم کہتے ہوکہ میں یہ رخصت نہیں ویتا، مجھے بیا علان کرنا برا لگتا ہے۔ بہر حال! وین کے کسی معالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم سے آگے بڑھے کی کوشش کرنے ہے ممانعت بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے۔

#### اللهب ڈرو

آ گے قرمایا'' وَاللَّهُ وَاللَّهُ اِللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ "الله فرومالله تعالی سب کھی رہ میں ، اور سب کھی جائے ہیں۔ بہر حال! الله اور الله کے رسول سے آ کے بروجنے کی تین مثالیں تو میں نے آپ کے سامنے عرض کردیں، کھی اور مثالیں ابھی بیان کرنا باتی ہیں، وقت قتم ہور ہاہے، الله نے زندگی عطافر مائی تو آئندہ جھی میں عرض کروں گا۔

و آخر دعوانا ان الحمدللُه ربّ الغلمين



مقام خطاب: جاعم مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر ؛ 14

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# بدعات حرام كيون؟

الْعَدَمَدُ لِللهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَسْتَغِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِّرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فِهِ اللهُ قَلا مُضِلُ لَهُ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قَلا مُضِلُ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَ مَضِلُ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَعَادِى لَهُ وَاشْهَدُانَ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ شَيْلَتَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ مَن لَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ مَن الشيطن وَاصْدَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرُ لَا أَمَّا بَعُدُ فَاعُو وَ بِاللهِ مِن الشيطن الرجيم ٥ مِن اللهِ اللهُ الرجيم ٥ مِن اللهِ اللهُ الرحيم ٥ مِن اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهُ الرَحِيمُ عَلِيْمٌ عَلِيْمٌ ( اللهُ الرحيم ١٠ الله الرحيم ٥ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن المُعْمَ عَلِيْمٌ . (مورة العجرات: ١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين.

تمهييد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سور از حجرات کی ابتدائی آیات کا بیان گذشته جمعه کوشر دع کیا تھا، پہلی آیت کا ترجمہ بیہ ہے کہ: اے ایمان والو! الله اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اس آیت ہے کی احکام نکلتے ہیں ، جن میں ہے تین احکام کا بیان گذشتہ جعہ کو ہو چکا ہے۔ وین میں اضا فہ کرنا

اس آیت سے چوتھا تھم بیٹکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین ہمیں عطافر مایا ہے، وہ کامل اور کمل ون ہے، جس کی صراحت قر آن کریم نے دوسری جگہ فر مائی کہ:

الْيَوْمَ آكُمُلُتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَ ٱتَّمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي (المالده:٢)

لیمنی آئی میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کمل کردیا،اور اپنی نعمت کو تہمارے اور اپنی نعمت کو تہمارے اور کائل کردیا،اور اپنی نعمت کو جو تقیقت میں دین نہیں ہے،اور جو تملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین نہیں فرمائی تھی،اور قرآن کریم میں اس کا تھم نہیں آیا،صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کو اختیار نہیں کیا تھا،ایسے نے عمل کوہم دین کا حصہ بچھ کر شروع کردیں،اور اس عمل کو واجب یا سنت قرار دیں،یا اس عمل کی حضور صلی اللہ علیہ کے ترک کرنے والے پر ملامت شروع کردیں،یہ طرزعمل بھی حضور صلی اللہ علیہ

وسلم ہے آ گے بڑھنے کے مرادف ہے، جس کی اس آیت بیں ممانعت کی گئے ہے۔ اور جو میں کراستہ الک ایس میں

ان چیزوں کا استعال جائز ہے

دیکھے! بہت کی چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک پیس نہیں تھیں، ندان کا رواج تھا، لیکن زیانے کے حالات کی تبدیلی کی وجہ ہے وہ چیزیں وجود میں آئیس، اور لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھانا ٹٹروع کر دیا۔ مثلاً حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں بجلی نہیں تھی، آج ہمارا بجلی کے بغیر گزارانہیں ہوتا۔ اس زیانے میں بچھے نہیں تھے، آج ہمارا بچھے کے بغیر گزارا مبیں۔اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹوں پرسٹر ہوتا تھا، آج موٹروں کی ، بسوں
کی ، ریلوں اور ہوائی جہازوں کی بھر مار ہے ، ان کے بغیر گز ارانہیں ۔لیکن میہ
سب چیزیں ایس ہیں کہ کوئی ان کو دین کا حصہ نہیں سجھتا ، مثلاً کوئی شخص بینہیں کہتا
کہ چکھا چلا نا سنت ہے ، کوئی شخص بینہیں کہتا کہ بکل جلا نا واجب ہے ، اور شرگ
اعتبار سے ضروری ہے ، کوئی شخص رینہیں کہتا کہ ریل میں سفر کرنا سنت یا مستحب
ہے ، یا واجب ہے ، لہذا کوئی شخص ان چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سجھتا ، بلکہ
ضرورتوں کو بورا کرنے کے لئے نے نے طریقے وجود میں آتے رہتے ہیں ، اس
لئے شریعت نے بھی ان پرکوئی پا بندی نہیں لگائی ، ان سب چیزوں کو استعال کرنا
شریا جا تزہے ۔

# ہر بدعت گمراہی ہے

الکین کوئی نیا کام انسان اس خیال ہے شروع کرے کہ بیدوین کا حصہ بیا میسوچے کہ بیدکام واجب ہے ، یا سنت ہے ، یا فرض ہے ، یا متحب ہے ، یا سنت ہے ، یا فرض ہے ، یا متحب ہے ، یا سنت ہے ، یا فرض ہے ، یا متحب ہے ، یا آپ نے اس کا کام سے ، حالا نکہ وہ کام نہ تو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ، نہ آپ نے اس کا حکم دیا ، اور نہ صحابہ کرام نے وہ کام کیا ، جس کا مطلب بیہ ہی دین کے معالمے جس ہم حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ہے آ کے برد هنا چا ہتے ہیں استغفر اللہ ۔ شریعت جس اسی کا نام "بدعت" ہے ، بدعت 'کے لفظی معنی ہیں" نئی چیز" ، البذ الغت کے اعتبار سے تو بیہ پکھا بھی بدعت ہے ، بیہ کام کی بدعت ہے ، بیہ کام کی بدعت ہے ، بیہ کام کو کہا جا تا ہے جس کا حکم ہے ۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں" بدعت 'اس نے کام کو کہا جا تا ہے جس کا حکم ہے ۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں" بدعت 'اس نے کام کو کہا جا تا ہے جس کا حکم نے ویا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شہوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآن کریم نے ویا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شہوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآن کریم نے ویا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شہوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآن کریم نے ویا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شہوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآن کریم نے ویا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شہوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے نے ویا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآن کریم نے ویا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو ، اور نہ می سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے نہ کیا کہ کو کہا ہو تا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے نو بیا ہو کہ کی معت کی میں کیا کہ کو کہا ہو تا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے کیا ہو تہ ہو اور نہ صحابہ کرام سے کی میں کیا کہ کو کہا ہو تا ہو کہ کیا کہ کیا کیا میں کی کو کہا ہو تا ہو کہ کیا کیا کو کہا ہو تا ہو کہ کی کیا کے کہ کو کہا ہو تا ہو کیا کیا کیا کہ کو کہا ہو تا ہو کیا کیا کر کے کہ کو کہا ہو تا ہو کیا کیا کیا کیا کہ کو کہا ہو تا ہو کیا کو کہا ہو تا کہ کو کہا ہو کیا کہ کیا کیا کو کہا ہو تا کیا کو کہا ہو کیا کو کہ کو کہا ہو کیا کو کہ کو کہ کو کہ کیا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کیا کو

اس برعمل کیا ہو،اور نہ ہی اس کی تلقین کی ہو،ایسے کام کوشر بعت کی اصطلاح میں " " بدعت" کہا جاتا ہے، بدعت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

كُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً

یعنی ہروہ نیا کا م جودین میں پہلے داخل نہیں تھا،اور ندوین کا حصد تھا، آج اس کو دین میں داخل کر دیا گیا، وہ ' بدعت' ہے،اور ہر بدعت گراہی ہے،اور ہر عمرای جہنم میں لے جانے والی ہے۔

بدعت گمراہی کیوں ہے؟

"برعت "گرای کیول ہے؟ اس لئے کہ برعت میں اگر غور کیا جائے تو یہ نظرا آئے گا کہ جو شخص برعت کو اختیار کرنے والا ہے وہ در حقیقت یہ جھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے دسول نے جو دین جمیل دیا تھا وہ ادھورا اور ناتص تھا، آج میں نے اس میں اس کمل کا اضافہ کر کے اس کو کمل کر دیا۔ گویا کہ آومی کملی طور پر بدعت کے ذریعہ یہ وعوی کر رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے دسول ہے آئے نگل جا دل ہو چیز دین میں داخل کی جاتی ہے بظا ہر دیکھنے میں وہ تو اب کا کا م معلوم ہوتی ہے، عبادت اللہ اور اس کے دسول سے آگے نگل جو تی ہے، عبادت لگتی ہے، لیکن چونکہ وہ عبادت اللہ اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، اس لئے وہ عبادت ملی اللہ بدعت ہوتی جاتی ہوتی جو ان میں براہ راست ملے وہ عبادت کی افراد کی کے بنے دین کے اندر شامل کرویا گیا، اس عمل کے بارے میں ہمار کے باس قرآن کی اور سنت کی کوئی اتھار ٹی میں داخل کرویا گیا، اس عمل کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی اور سنت کی کوئی اتھار ٹی نہیں تھی، بلکہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو دین میں داخل کرویا ، اس لئے ایک طرف سے اس کو دین میں داخل کرویا ، اس لئے ایک اس لئے ایک طرف سے اس کو دین میں داخل کرویا ، اس لئے ایک کرویا گھار ٹی نہیں تھی، بلکہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو دین میں داخل کرویا ، اس لئے ایک طرف سے اس کو دین میں داخل کرویا ، اس لئے ایک طرف سے اس کو دین میں داخل کرویا ، اس لئے ایک کرویا گھار ٹی نہیں داخل کرویا ، اس لئے کہ میں داخل کرویا ہو کہ کرویا گھار ٹی نہیں داخل کرویا ، اس کے ایک کرویا ہو کرویا گھار ٹی نہیں داخل کرویا ہو کہ بلکہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو دین میں داخل کرویا ، اس کتا کہ کو کرویا گھار ٹی نہیں داخل کرویا ہو کہ کو کرویا گھار گھی دیکھ کرویا گھار گھار کی دیا کہ کرویا گھار گھی دیا کہ کرویا گھار گھار گھار کی دیا تھیں داخل کرویا گھار کی دین میں داخل کرویا ہو کہ کرویا گھار گھیں دیا کہ کرویا گھار گھار کی دین میں داخل کرویا ہو کہ کرویا گھار کی دیا کہ کرویا گھار کی دیں ہو کرویا گھار کی دیا ہو کرویا گھار کی دیا کرویا گھار کی کرویا گھار کی کرویا گھار کی دیا ہو کرویا گھار کو کرویا گھار کی دیا ہو کرویا گھار کی کرویا گھار کی کرویا گھار کی کرویا ہو کرویا گھار کی کرویا گھار کرویا ہو کرویا گھار کی کرویا گھار کرویا ہو کرویا گھ

و و بدعت بن من عي \_

شب براً ت میں سور کعت نفل بڑھنا

مثلًا بعض لوگوں نے 18/شعبان کی رات یعنی شب برأت میں لوگوں کے لئے نماز کا ایک خاص طریقہ مقرر کر دیا ، وہ بیکہ ایک ہی تح بمہ اور ایک سلام کے ساتھ سور کعتیں نفل پڑھیں ، اور ہر رکعت میں خاص خاص سورتوں کا پڑھنا مقر ر کرد یا که پهلی رکعت بیس فلا ل سور 🛭 ، دوسری بیس فلال سور ة اور تیسری بیس فلا ب سورة رغيره ١٠٠ يك زمانے ميں بيطريقه اتن شرت اختيار كركيا تحاكه جكه جكه یا قاعدہ جماعت کے ساتھ سور کعتیں پڑھی جارہی تھیں ،اگر کو کی شخص بیہ سور کعتیں نہیں پڑھتا تو اس کو برا کہا جاتا کہ اس نے شب برأت نہیں منائی۔اب آب و پکھیں کہ جو محض شب براً ت میں سور کعتیں پڑھ ربا ہے ، کیا وہ کوئی چوری کررہا ہے، یا ڈاکے ڈال رہاہے، یا وہ بدکاری کررہاہے،نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوکر اللہ کا ذکر کررہا ہے، رکوع ، بجدے کررہا ہے، لیکن تمام علاء امت نے فر مایا کہ بیعمل گناہ ہے، اور بدعت ہے، نا جا تز ہے، اس لئے کہ اس نے اپی طرف ہے دین میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا ، جو دین کا حصہ نہیں تھا، للذا يمل بدعت ہو گياء اور گناہ ہو گيا۔

ہم کوئی گناہ کا کا منہیں کرر ہے

اگران سے پوچھا جائے کہ بھائی تم یہ جوعمل کررہے ہو،اس کا نہ تو قر آن کریم میں کہیں ذکر ہے، نہ حدیث شریف میںاس کا کہیں ذکر ہے، یہ عمل تو بدعت ہے، یہ کیسے جائز ہوگیا؟ وہ لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، یا ہم چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ ہم تو قر آن کریم پڑھ رہے ہیں،اللہ تعالیٰ کے سامنے تجدے کرد ہے ہیں،ہم اللہ تعالیٰ کی تنہیج کرر ہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کرر ہے ہیں۔

مغرب کی تین کے بجائے چاررکعت پڑھیں تو کیا نقصان

خوب مجھ لیجئے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت کہلانے کی مستحق نہیں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس کی سند وجود نہ ہو، ورنہ وہ عبادت بدعت ہے۔اس کی مثال بوں مجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پریانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں ،اور ہرنماز کی رکعتوں کی تعداد متعین فر مائی ہے کہ نجر میں دو رکعت فرض پڑھو،اور ظہر،عصرادر عشاء میں جار جار رکعت فرض پڑھو، اورمغرب بیں تین رکعت پڑھو، اب اگر کوئی آ وی پیسو ہے کہ یہ بین رکعتوں کی تعداد تو اچھی معلوم نہیں ہوتی ،الہذا مغرب میں تین کے بجائے حار رکعت مردهوں گا،اب اگر کوئی مخص مغرب کی تین رکعت کے بجائے جار کعت پڑھ لیے تو کیا اس نے کوئی ڈا کہ ڈالا ،کوئی چوری کی ،کیا اس نے بدکاری کی؟ کیا اس نے شراب پی لی؟ نہیں، بلکہ اس نے تو ایک رکعت زیادہ پڑھ لی ،اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ، ایک رکوع زیادہ کیا ، دو تجدے زیادہ کئے ، اوراس میں اللہ تعالیٰ کی شبیح زیادہ کی لیکن اس مخض نے بیہ جو چوتھی رکعت اپنی رف سے زیادہ پڑھ لی،اس کا بتیجہ میہ دگا کہ تُواب زیادہ ملنے کے بجائے میہ ا یک رکعت مہلی تین رکعتوں کوبھی لے ڈو ویے گی ،اور اس کی نما زنہیں ہوگی۔اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مغرب کی نماز کا جوطر یقہ بتایا حمیا تھا،اس طریقہ ہے ہٹ کراس نے اپنے طریقے پرنماز پڑھ لی،اوراس طریقہ کو دن کا حصہ مجھ کراس کو دین میں داخل کرلیاء اس کا نام ' بدعت' ' ہے۔

#### افطار کرنے میں جلدی کیوں؟

یا در کھیے! دین نام ہےاس بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا م کا جس درجہ میں تھم دیا ہے، بس ای درجہ میں اس کی اتباع کی جائے ،اوراس برعمل کیا جائے ،اگراس ہے آ گے یا چیچیے ہٹو گے تو وہ دین نہیں ۔ اوراگر دین مجھ کراس کواختیار کررہے ہوتو وہ'' بدعت'' ہے۔ جیسے رمضان میں ہم روز ہ رکھتے ہیں ،روز ہے کے لئے صبح سحری کھاتے ہیں ،سارا ون بھو کے ہے ہیں،اور جب آنآب غروب ہوجاتا ہے تو افطار کر لیتے ہیں۔شریعت کا تھم یہ ہے کہ جب آ فتاب غروب ہوجائے تو افطار کرنے میں جلدی کرو،افطار رتے میں دیرمت کرو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کیوں کریں؟ جب دن مجراللہ کے لئے مجو کے پیاہے رہے تو اب آگرا یک محمنے مزید بھوکے پیاہے روجا کیں گے تو اس میں کیا قیامت آ جائے گی؟ اور کیا خرابی پیدا ہوجائے گی؟ بظاہرتو اس میں کوئی گناہ کی بات نظرنہیں آتی ۔لیکن نبی کریم صلی التٰدعليه وسلم فرمات بي كه آفنا ب غروب موتے ہى جلداز جلدا فطار كرو، اور پجھ کھا بی لو، اس لئے کہ اللہ کا تھم یہ تھا کہ تمہیں آفتاب کے غروب ہونے تک بھو کا پیامار ہنا ہے،اب آفتاب غروب ہونے کے بعدروز ونہیں ہے،اب اگرتم اس روزے کوآ کے بر حاؤ کے اور بیسوچو کے کہ ایک گھنے کے بعد افظار کروں گاء تو اس کا مطلب میہ ہے کہ روز ہے کی جو میعا دا نثدا در اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم نے مقرر کی تھی ،اس میستم نے اپی طرف سے اضافد کردیا، بیا جاع نہیں ہوئی، ا تیاع تو بیہ ہے کہ جب وہ کہیں کے مت کھا ؤ ، تو نہ کھا نا عبادت ہے ، اور جب وہ کہیں کہ کھا ؤ تو ا ہے کھا تا وا جب ہے ،اگرنہیں کھا ؤ گے تو گنہگا رہو گے۔

## عید کے دن روز ہ رکھنے پر گناہ کیوں؟

یا مثلاً روز 🛚 رکھتے ہوئے رمضان کا پورامہینہ گز رگیا ،اور روزے رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جو تخض رمضان کے روز ہے رکھے ، اللہ تعالیٰ اس کے ا<u>گل</u>ے پچھلے گناہ معاف فر مادیتے ہیں ،اور روز ہے کی پیفضیلت ہے کہ روز ہ رکھنے کی وجہ ہے اس کے منہ سے جو ہو آ رہی ہے ، اللہ تعالیٰ کو وہ پومشک وعنبر سے زیاد ہ ندیدہ ہے ۔لیکن جب عید کا دن آگیا تو اب اگر کسی نے روز ہ رکھ لیا تو وہی وز ہ جورمضان مین بڑے اجر وثو اب کا موجب تھا ،ا ب الٹا عذا ب کا موجب ن جائے گا ، حالا مُکہ اگر کو نَی شخص عید کے دن روز ہ رکھ لے تو بظا ہرتو کوئی گنا ونظر ہیں آتا، کیونکہ وہ روز ہ رکھ کر ایک عبادت ہی انجام دے رہا ہے۔لیکن چونکہ وہ مخص اللّٰہ اور اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلا ف ا دت کر رہاہے، لہٰذا وہ عبادت نہیں ، بلکہ وہ گناہ ہے، اس پرعذاب ہوگا۔ تو و بن نام ہے'' اتباع'' کا ،اب اگر کوئی شخص دین میں کوئی نیا طریقہ جاری کر کے ں کا نام'' عبادت' رکھ دیے ،اور اس کو دین کا حصہ قرار دیدے ،اور اس کو منت'' کیے ، اور اس کی طرنب لوگوں کو دعوت دے ، اور اگر کو ئی محتص اس برعمل ر ہے تو اس پرلعنت و ملامت کر ہے ،اوریہ کیے کہ بیخض بے دین ہے ، بیطر ز ں اس کو'' بدعت'' بناویتا ہے ،اور بدعت ہونے کے نتیجے میں وہ تواب کا کا م نے کے بجائے الٹا گناہ کا کام بن جاتا ہے،اس لئے کہ وہ مخص دین ہیں اپنی ، اضا فہ کر کے گو یا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ب کے بڑھنے کی کوشش کررہاے، جبکہ قرآن کریم کا تھم یہ ہے کہ: يْنَايُّهَاالَّـذِيْنَ آمَنُوْ الْاتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوُا

اللُّهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِينُعٌ عَلِيُمٌ

اے ایمان والو!اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ گے ہوڑھتے کی کوشش شہرو۔ جس حدیر انہوں نے رہنے کے لئے کہا ہے، اس حدیر رہو، اس

ے آ کے نہ بردھو، اگر آ کے بردھو کے تو تم بدعت کے مرتکب ہو گے۔

سفر میں چارر کعت پڑھنا گناہ کیوں؟

یا مثلاً سنر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے رکعتوں کی تعداد کم فر مادی اور بیے کم ویا کہ شرعی سنر کے دوران چار فرضوں کے بچائے دوفرض پڑھو۔اب اگر کوئی آ دمی بیسو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹک میرے لئے رکعتوں کی تعداد میں کی کر دی

ے ، کیکن میرا دل نہیں مان رہاہے ، میں تو پوری چا رد کعت ہی پڑھوں گا۔ایسا کرنا

اس کے لئے جا ئزنبیں، حالانکہ اگر وہ مخص دور کعتیں زائد پڑھ رہا ہے تو وہ کوئی محناہ نہیں کررہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کرر باہے،لیکن چونکہ وہ

الله اور الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کے تھم کے خلاف عبادت کر رہا ہے ، اس

وجہ سے نا جائز اور گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر پکڑ ہو جائے گی کہ ہم نتے کعتب مرموم کی مقربی نہیں کا مقربی ہو ہو ہے۔

نے تم ہے دورکعتیں پڑھنے کو کہا تھا ،تم نے چار کیوں پڑھیں؟ معلوم ہوا کہ دین تام ہے' اللہ اوراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع'' کا ، د و جب کم پڑھنے کا

تھم دیں تو تم پڑھو، وہ جب زیادہ کا تھم دیں تو زیادہ پڑھو،لیکن اپنی طرف سے

اس کے اندر کی زیاوتی تمہارے لئے جائز نہیں۔

بي كلتداك لئے مجمنا ضروري ہے كدآج ہمارے معاشرے ميں بے ثار

طریقے دین کے نام پر جاری کر دیے گئے ہیں ، اور اس طرح جاری کر دیے گئے میں گاری میں سے سال نام جہ میں سال کی ڈھنف سال میں ہے۔

میں کہ گویا کہ وہ دین کا لا زمی حصہ ہیں ، اگر کوئی شخص وہ کام نہ کرے تو وہ ملامتی

777

ہے، اس پرلعنت و طامت کی جاتی ہے، اس پرطعن و تشنیع کی جاتی ہے، اس کو برا
سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ایک طرح ہے مسلمانوں کی برادری ہے خارج سمجھا جاتا
ہے۔ وہ تمام طریقے جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم ہے ٹابت نہیں ہیں، صحابہ
کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے ٹابت نہیں ہیں، اور ان کو دین کا حصہ
بنالیا گیا ہے، وہ سب" بدعات" کی فہرست ہیں شامل ہیں، اور بیآیت کر بہہ جو
ہیں نے آپ کے ساسے تلاوت کی میدان کی ممانعت کر رہی ہے کہ اللہ اور اس
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔

### شب برأت میں علوہ گناہ کیوں؟

مثلاً شب برأت میں طوہ پکنا چاھیے ،اور بدطوہ شب برأت کا لازی حصہ بن گیا ہے،اگر طوہ تبیں پکا تو شب برأت بی نہیں ہوئی۔ یا مثلاً رجب میں کونڈ ہے ہوتے ہیں،اگر کوئی شخص کونڈ ہے نہ کر ہے تو وہ طامتی ہے، وہ وہ ہائی ہے، اس پر طرح کی طعن وشنیع کی جاتی ہے۔اب اگران سے پوچھا جائے کہ کیا کونڈ ہے کا حکم قرآن کر یم ہیں کہیں آیا ہے؟ یا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیمت میں ارشا وفر مایا؟ یا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تھا؟ کوئی شبوت نہیں، بس اپنی طرف سے ایک طریقہ جاری کر کے اس کواس طرح لازی قرار دیدیا گیا کہ اپنی طرف سے ایک طریقہ جاری کر کے اس کواس طرح لازی قرار دیدیا گیا کہ اگر کوئی نہ کر سے تو وہ لعنت و طامت کا مستحق ہے،اس کو" بدعت 'کہتے ہیں،اب اگر ان کی نہ کر سے تو وہ لعنت و طامت کا مستحق ہے،اس کو" بدعت' کہتے ہیں،اب اگر ان کا کام کر رہے ہیں؟ ہم کوئی چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ اپنے گھر کوئی گوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ اپنے گھر کوئی گاہ کا کام کر رہے ہیں؟ ہم کوئی چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ اپنے گھر کردیا،اس میں گناہ کی کیا بات ہوئی؟ ارب بھائی! تم روز انہ یوری بناؤ،

روزانہ طوہ بناؤ،اوراس کوتشیم کرو ،کوئی مخناہ کی بات نہیں ۔لیکن اس کو دین کا الازمی حصہ قرار ویٹا اور بیاکہنا کہ جوشخص بیاکا منہیں کررہا، وہ ملامت کا مستحق ہے، تمہارا پیطرزعمن اس کا م کو'' بدعت'' بنادیتا ہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ:

كُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ

اور جو شخص اس عمل کو کسی اتھار ٹی کے بغیر دین کا حصہ بناتا ہے، وہ شخص اپنے آپ کواللہ اور اس کے رسول ہے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔

ايصال ثواب كالعجيح طريقه

یا مثلاً شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی فض کا انتقال ہو جائے تو اس کے عزیز وا قارب اس کے لئے ایسال ثو اب کریں ، کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا تو اب اس کو پہنچا کیں ، اتن بات نی کریم سلی اللہ علیہ دسلم کی صدیمت ہا بہنچا کیں ، نظیس پڑھ کر اب پہنچا کیں ، نظیس پڑھ کر کے فو اب پہنچا کیں ، نظیس پڑھ کر کے نو اب پہنچا کیں ، روزہ رکھ کر پہنچا کیں ، طواف کر کے ثو اب پہنچا کیں ، روزہ رکھ کر پہنچا کیں ، طواف کر کے ثو اب پہنچا کیں ، عمرہ کر کے ثو اب پہنچا کیں ، یہ سب جائز پہنچا کیں ، طواف کر کے ثو اب پہنچا کیں ، عیر سال کی تا تا بت ہے ۔ لیکن اس جیں ، اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ایصال کرنا تا بابت ہے ۔ لیکن اس اس طریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ بس اس طریعت سے کرنا ہوگا، بلکہ بھولت کے ساتھ آ دمی کو جس عبادت کا موقع ہو ، اس طریعت کے ذریعہ ایصال خوات کے دریعہ ایصال عبادت کے ذریعہ ایصال خوات کے ذریعہ ایصال عبادت کے ذریعہ ایصال خوات کے ذریعہ ایصال خوات کے ذریعہ ایصال

بواب کرنے کا موقع ہے، وہ تلاوت کے ذریعہ ایصال کردے، اگر نفلیں پڑھ کر ایسال تواب کرنے کا موقع ہوتو نفلیں پڑھ کرایصال تواب کردے ہیں اخلاص کے ساتھ ایسال تواب کردے، شرعاً ایسال تواب کے لئے نہ تو دن مقرر ہے نہ وقت مقرر ہے، نہ اس کے لئے کوئی طریقہ مقرد ہے، نہ تقریب مقرر ہے۔

تیجه کرنا گناه کیوں؟

لیکن لوگوں نے بیطریقہ اپنی طرف سے مقرر کرلیا کہ مرنے کے تیمر سے دن سب کا جمع ہونا ضروری ہے ،اس دن سب طکر قرآن خوانی کریں گے ،اور جس جگہ نیج "ہوگا، وہاں کھانے کی دعوت بھی ہوگی۔اگر ویسے ہی ہملے دن یا دوسرے دن یا تیمرے دن قرآن شریف اسکیے پڑھ لیتے ،لوگوں کے آنے کی وجہ ہے جمع ہوگر پڑھ لیتے ،لوگوں کے آنے کی وجہ ہے جمع ہوگر پڑھ لیتے تو بیطریقہ اصلاً جائز تھا،لیکن پیتھ تھی کرنا کہ تیمرے دن ہی قرآن خوانی ہوگی ، اور سب طکری کریں گے ،اور اس میں وعوت ضرور ہوگی ،اور جوالیا نہ کرے دو 'وہائی' ہے ، جب اس مخصوص طریقہ کو دین کا لاز می حصہ قرار ویدیا کہ اس کے بغیر وین کھل نہیں ،اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو عمل نہ کرنے ہوگی اس کے بغیر وین کھل نہیں ،اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو عمل نہ کرنے ہوگی ہوگی اس کو معنون کیا جائے ،اس کو گناہ گار قرار ویا جائے ،تو سے کہ چیز اس عمل کو بدعت بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کی میت کا بیجہ نہ ہوا تو کہنے والے اس میت کوطعند دیتے ہیں کہ:

مركيا مردود، نه فاتحه نه درود

اس طرح اس میت پر طعنہ ہور ہاہے، جو پیچارہ دنیا سے چلا گیا۔بس لازمی بجھنے اور طعنہ دینے نے اس ممل کو بدعت بنادیا، ورنہ ضروری سمجھے بغیر جس دن جا ہوایصال تو اب کرلو، پہلے دن کرلو، دوسرے دن کرلو، تیسرے دن کرلو، چوتے دن کرلو، پانجویں دن کرلو، گریہ تیجہ، دسوال، چالیسواں بیسب بدعت ہیں۔ عن کے مدن گل ماواں عصر کے دیں؟

عید کے دن گلے ملنا بدعت کیوں؟

ای طرح ہمارے بہاں یہ عام دستور ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد آپس میں گلے ملتے ہیں ،اور معانقہ کرتے ہیں۔اب معانقہ کرنا کوئی گناہ کا

کام نہیں، جائز ہے،لیکن گلے ملنا اس وقت سنت ہے جب کوئی شخص سفر ہے آیا

ہے، اور اس سے بہلی ملاقات ہور ہی ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میہ ہے کہ اس سے گلے ملا جائے ، اور معانقہ کیا جائے ، عام حالات میں

معانقة کرنا سنت بھی نہیں ،ادر گناہ بھی نہیں ،مثلاً ایک مسلمان بھائی آپ ہے ملنے

کے لئے آیا،آپ کا دل جا ہا کہ اس سے ملکے ملوں،آپ نے اسے ملکے سے لگالیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں نہ تو کوئی گناہ ہے، اور نہ پیمل سنت ہے، اگر

کوئی شخص میہ سمجھے کہ عید کے روز عید کی نماز کے بعد گلے ملنا حضورا قد س صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت ہے ، یا بیمل دین کا حصہ ہے ، یا اگر گلے نہ ملے تو گویا کہ عید ہی

علیہ و م می سنت ہے ، یا بہ س دین کا حصہ ہے ، یا اگر تھے نہ سے یو کو یا کہ حمیر ہی نہ ہوئی ، یا گناہ کا ارتکاب ہوگیا ، یا دین میں خلل واقع ہوگیا ،اگر اس عقیدے کی ۔ نہ ہوئی ۔ یہ شد

وجہ سے کو فی محض عید کے دن گلے ال رہا ہے تو گلے ملنا بھی بدعت اور نا جا تز ہے، اگر سادہ طریقے سے صرف اپنی خوشی کے اظہار کے لئے گلے ال رہا ہے تو ٹھک

ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ، لیکن اس کو سنت سجھنا ، اور اس کوعید کا لا زمی حصہ ع

قرار دیناای ممل کو بدعت بنا دیتا ہے۔ قبط میں میں سے میں جاتے ہیں جک

فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا حکم

اس طرح فرض نماز کے بعد دعا کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹابت ہے،حضور افتدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے ہتھے،لیکن حضور

اقدس صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں وعا اس طرح ہوتی تھی کہ حضور اقد س صلی الله علیه دسلم اینے طور پر وعا فر مار ہے ہیں ،اورصحابہ کرام اینے طور پر دعا فر مار ہے ہیں۔ آج کل دعا کا جوطر یقدرائج ہو گیا ہے کہ امام دعا کے الفاظ کہتا ہے اور باتی لوگ اس پر آمین کہتے ہیں ، پہطر یقدروایات میں کہیں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم ہے ٹا بت نہیں ۔لیکن پیطر یقہ نا جا تر بھی نہیں ،حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے اس کو نا جا تزمجی نہیں کیا البذا اگر کوئی مخص بیطریقندا ختیا رکرے تو کوئی گنا ونہیں لیکن اگر کوئی شخص د عا کے اس طریقے کولا زمی قر اروپدے ، اور اس کونماز کا ضروری حصہ بنا دے ،اوراس طریقے پر دعا نہ کرنے والے برطعن و تشنیع کرے تو اس صورت میں بیٹل'' بدعت'' ہو جائے گا۔ یہی دجہ ہے کہ آ ب حضرات نے یہاں ویکھا ہوگا کہ میں جمعہ کی تماز کے بعد کہی اجماعی وعا کراتا ہوں ،اور مجی چھوڑ دیتا ہوں ، جب پہلی مرتبہ میں نے دعائبیں کرائی تو بہت ہے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت! آپ نے دعاچیوڑ دی؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے ای لئے جموڑی کہ لوگوں کے دلوں ای دعا کے بارے میں بیدنیال پیدا مور ماتھا کہ بیدعانما ز کالا زی حصہ ہے، اور جب دعا چھوڑ دی تو لوگوں کواشکال ہوگیا، جس کا مطلب میہ ہے کہ لوگ می<sup>ہ ب</sup>جھ رہے ہیں کہ اجتماعی وعا کے بغیر نماز ناممل ہے۔بس مید خیال اس کو" بدعت بنادیا ہے،اس لئے مجھی دعا کرلینی جا ہے اور مجھی جھوڑ دینے جا ہے۔

پھر میمل جائز ہے

جب لوگوں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ تیجہ 'کرنا بدعت ہے '' چالیہ وال'' کرنا بدعت ہے ، تو جواب میں عام طور پر لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ کا کام نہیں کررہے، بلکہ ہم تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کی دعوت کرتا۔ کر اے ہیں، اور لوگوں کی دعوت کرتا۔ گناہ ہے۔ ہور نہ لوگوں کی دعوت کرتا۔ گناہ ہے۔ ہور نہ لوگوں کی دعوت کرتا۔ گناہ ہے۔ ہونک مید مجھو، اور اگر کوئی شخص اس میں شریک نہ ہوتو اس کو طعنہ مت دو، اور اس عمل کو دین کا حصہ مت مجمو، تو پھر سے عمل بیشک جا نزہے۔ جوآیت کر بمہ میں نے تلاوت کی ، اس کے معنی سے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرؤ' اس منہوم میں سے اللہ اور اللہ کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرؤ' اس منہوم میں سے سب بدعات بھی داخل ہیں کہ اپنی طرف ہے کوئی طریقہ گھڑ کر اس کولا زمی قرار دیا جائے۔ ویدیا جائے۔ اور چوشی وہ طریقہ افتیار نہ کرے، اس کومطعون کیا جائے۔

# قبروں پر پھول کی جا در چڑ ھا نا

ای طرح قبروں پر پھولوں کی جا دریں چڑھانا" بدعت "میں داخل ہے،
دیکھے! ویسے بی آپ کا دل جا ہا کہ میں اپنے باپ کی قبر پر جا در چڑھاؤں،
چنانچہاس کو دین کا حصہ اور تو اب سجے بغیر آپ نے قبر پر جا در چڑھا دی تو بہ جا کر چنانچہاس کو دین کا حصہ قرار دینا، اور باعث اجرو تو اب قرار دینا، اور اگر کو گفض نہ چڑھا سے تو اس پر طعند دینا، اور با عث اجرو تو اب قرار دینا، اور اگر کو تا تی کا ارتکاب کیا ہے، یہ چڑیں اس کمل کو بدھت بناد بی ہیں۔ جو چڑجس حد کو تا بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی حد سے آگے بین کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی حد سے آگے بین کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی حد سے آگے بین کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی حد سے آگے بردھانا، مشلا جو گسل مستحب ہے، اس کو سنت کا درجہ دینا، اور جو گسل سنت ہے، اس کو اس کی حد سے آگے واجب کا درجہ دینا، بیرسب بدعت میں داخل ہے، اور اس آیت "آباتُ فَدِمُوْا بَیْنَ فَدِمُوْا بَیْنَ اللہ وَ رَسُولِهِ" کی ممالفت کے تحت داخل ہے۔

خلاصہ

یہ" بدعت" کا مختصر منہوم ہے،جس کا تھم اس آیت کریمہ ہے نگل رہا ے، اللہ تعالیٰ اپنی رحت ہے ہمارے دلوں میں سیح بات اتاردے، اور دین کا تسجیح مطلب ہماری سمجھ میں آ جائے ، دین کی صحیح تشریح اور تعبیر ہماری سمجھ میں آ جائے ، اور ہماری زندگی اپنی رضا کے مطابق قبول فر مالے ، آمین ۔خوب سمجھ لیس کہ اس بیان کے ذریعے کسی پراعتر اض کرنامقصود نہیں ،کسی پر ملامت کرنامقصود نہیں ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جا تا ہے ، ہم سب کوا بنی اپنی قبروں میں سو تا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اینے ایک ایک مل کا جواب دیتا ہے، لہذا کس بات یرڈٹے اوراڑنے کی بات نہیں کہ بیطریقہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آر ہاہے، لبذااس کو کیسے چھوڑیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ول میں پیابات ڈال وے کہ دین جو پچھ ہے وہ جنا ب محم<sup>مصطف</sup>ی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ، اس ہے آ گے بڑ ھ کر جو کام کیا جار ہاہے وہ دین نہیں ہوسکتا ، جا ہے اس کا رواج صدیوں سے چلا آر ہا ہو،اور وہ کام قابل ترک ہے،اور چھوڑنے کے قابل ہے،اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین ۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الظلمين



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلثن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ، ۱۹

# بسم الله الرحنن الرحيم

# آ داز بلندنه کریں

الْحَمُ لُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُولُونُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مِوْ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراً نَفُسِنَاوَ مِنْ سَيِّنَاتِ أَعَمَالِنَا مَنْ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاهَادِيَ لَهُ وَأَشْهَلُانٌ لَّاإِلٰهُ إِلَّااللَّهُ وَحُدَهً لَاشْرِيْكَ لِلهُ وَأَشْهَالُمَانَ سَبَّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مُصَلِّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَ أَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْساً كَلِيُرِكُ أَمَّا بَعَدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ ( إِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا الاَتْرَفَعُوا اَصُوَاتَكُمْ فَوَقَ صَوْتِ النبي وَلَا تُحْهَرُوا لَهُ سِالْقُولِ كَحَهُرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمُ وَانْتُمُ لَاتَشَعُرُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ آصُواتَهُمْ عِنْدَرَسُول السُّلَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوى ﴿ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّ أَحُرّ عَظِيْمٌ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّ رَآءِ الْحُمُّونِ اكْتُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَحُرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ م وَاللَّهُ 777

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و نحن عملي ذلك من الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب الظمين.

تمهيد

بررگان محرّم و برادران عزیز! یه سور اله المجرات کی ابتدائی چند آیات

ایس، جویس نے آپ کے سامنے تلاوت کیس، پہلے ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا

ایموں، اس کے بعد ان کی آخری عرض کروں گا، ان آیات کا ترجمہ یہ کہ اللہ

تعالی نے ارشاو فر بایا: اے ایمان والو! تم اپنی آوازیں پینمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی

آوازے بلند مت کرو، اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کروچیے آپس میں کھل کر

ایک دوسرے سے بولا کرتے ہو، کہیں تمبارے اعمال پر باونہ ہو جا کیس، اور تم کو

فر بھی نہ ہو، بیشک جولوگ اپنی آوازوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

فر بھی نہ ہو، بیشک جولوگ اپنی آوازوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

فافعی کردیا ہے، ان لوگوں کے لئے مغفرت اورا جرعظیم ہے، جولوگ آپ صلی

فافعی کردیا ہے، ان لوگوں کے لئے مغفرت اورا جرعظیم ہے، جولوگ آپ صلی

اللہ علیہ وسلم کو تجروں کے با ہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل

نہیں ہے، اگریہ لوگ مبر کرتے، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

نہیں ہے، اگریہ لوگ مبر کرتے، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

نہیں ہے، اگریہ لوگ مبر کرتے، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

نہیں ہے، اگریہ لوگ مبر کرتے، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

نہیں ہے، اگریہ لوگ مبر کرتے، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

نہیں ہے، اگریہ لوگ مبر کرتے، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

نہیں ہے، اگریہ لوگ مبر کرتے، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

نہیں ہے، اگریہ لوگ مبر کرتے، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مسلمانوں کو دوتھم دیے گئے ہیں، ایک میہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کو آو؛ زبلند کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جیٹھے ہوں تو اپنی آواز حضورا قدس ملی الشعلیہ وسلم کی آواز پر بلندنہ کی جائے ،اور آپ سے پست
آواز میں بات کی جائے۔ دوسرا تھم یہ دیا گیا ہے کہ جب رسول الشعلی الشعلیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں تو اس وقت گھر کے باہر سے حضورا قدس صلی الشعلیہ وسلم کو آواز دینا ،جیسا کہ بوقیم کے لوگوں نے ناوا قلیت کی بنا ہ پر ایسا طرز ممل الشعلیہ وسلم کو آواز دینا شروع کر دیں کہ 'نیا مشخصہ اُنے وائے الیا کہ محرکے باہر سے بی آپ کو آواز دینا شروع کر دیں کہ 'نیا مشخصہ اُنے وائے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جولوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو بھونیس ہے ، پھر فرمایا اگر وہ صرکر تے ، یہاں تک جولوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو بھونیس ہے ، پھر فرمایا اگر وہ صرکر تے ، یہاں تک کہ آپ خود سے باہر تشریف لے آتے ،اس وقت یہ لوگ آپ کی زیارت کر تے ،اور آپ سے ملاقات کرتے تو بیان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔ بہر حال! بیدو تھم ان آیات بھی بیان فرمائے ہیں۔

# مجلس نبوی کا ایک ا دب

پہنے تھم میں دراصل مجلس نبوی کا ایک ادب بیان فر مایا ہے کہ نبی کر مے صلی
اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آ واز سے زیادہ آ واز بلند کرنا، یا بلند آ واز سے
اس طرح گفتگو کرنا جیے آپس میں ایک دوسرے سے بے محابا گفتگو کیا کرتے
جیں، یہ ایک تئم کی بے اوبی اور گتاخی ہے، چنانچہ اس آ بت کے نازل ہونے
کے بعد صحابہ کرام ڈر گئے، اور ان کی یہ حالت ہوگئی کہ حضر ت ابو بکر صدیت رضی
اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اقتم ہے کہ اب مرتے دم تک میں آپ
سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کس سے سرگوشی کرتا ہے، اور حضر ت عمر رضی اللہ
تعالی عنہ کی یہ حالت ہوگئی کہ وہ اس قدر آ ہتہ بولئے گئے کہ بعض اوقات ان
سے دوبارہ بوجے ما بڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ حضر ت نا بت بن قیس رضی اللہ

تعالیٰ عنه طبعی طور پر بہت بلند آ واز تے ، یہ آیت س کر بہت ڈر کئے ،اور روئے

اورا پي آ واز کو گھڻايا۔

دومرے کو تکلیف نہ ہنچے

میت کم اگر چہ براہ راست حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ویا گیا ہے کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہیں ایسا نہ کریں ،اس لئے کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کوا دنی تکلیف بیچیا نا انسان کے ایمان کو خطرے ہیں ڈال و بتا ہے ،اس لئے فر مایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس عمل سے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کوکوئی تکلیف پنچے ،اور اس کے بتیجے ہیں تمہارے سارے اعمال عارت ہوجا نمیں ،لیک عمومی ہدایت رہیمی دی گئی ہے کہ کسی عارت ہوجا نمیں ،لیک عمومی ہدایت رہیمی دی گئی ہے کہ کسی ملی انسان کو دوسرے انسان سے کوئی تکلیف نہ پنچے ،حدیث شریف ہیں تبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ٱلمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ۔ رید تھم حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاطع میں تو انتہائی تکلین ہے، لیکن اگر کسی اورانسان کے ساتھ بھی ناحق معاملہ کیا جائے ، خاص طور پراس وقت جب کہدہ ''مسلمان'' بھی ہو، یہ بھی گناہ ہے ، اورانسان کے لئے قابل احتراز ہے۔

بلندآ وا زے بات کرنا پسندیدہ نہیں

یہ جو تھم فر مایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہیں اپنی آواز بلند مت کرو، بلکہ آہند آواز ہے بات کرو، بیتھم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بیل تو بہت زیادہ مؤکد ہے، لیکن قرآن کریم نے دوسری جگہ عام انسانوں کی گفتگویں مجمی بہت زیادہ بلندآ واز سے بات کرنے کو پندنہیں فر مایا، چنانچے سور والقمان میں فر مایا:

> وَاقْعِيدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ ، إِنَّ اَنْكُرَ الْاصُوَاتِ لَصَوَّتُ الْحَمِيْرِ (سورة القعان: ١٩)

لیخی اپنی چال میں میا ندروی افتیار کرو، اور اپنی آواز کو آہتہ کرو، بیشک سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔اس لئے کہ گوھے کی آواز بلند ہوتی ہے، اور دور تک جاتی ہے، لہذا بیاچھی بات نہیں کہ آ دی اتنی زور سے بولے جو ضرورت سے زیادہ ہو، اور اس کی دجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف ہو۔

### بلندآ وازے کان میں خلل ہوجانا

آئ کل کے اطباء اور ڈاکٹر صاحبان سے کہتے ہیں کہ اگر آدی بہت زیادہ بلند آواز ہیں ہا تیں کرتارہ اور دوسرے کے کان میں مسلسل وہ آواز جائے ، تواس کے بیتے ہیں انسان کے کان میں فلل پیدا ہوجا تا ہے ، اور رفتہ رفتہ اس کے سننے کی طاقت کرور پڑ جاتی ہے ۔ لہٰ دا آئی زور سے بولنا جود وسر سے انسان کی تکلیف کا سب ہو، اس سے منع کیا گیا ہے ، یہاں تک کہ جب آ دمی کی جمع سے خطاب کر رہا ہوتو اس کے بارے ہیں جی اوب بیہ ہے کہ آواز صرف آئی بلند کی جائے کہ بہوتو اس کے بارے ہیں جی اواز پہنے جائے ، اس سے زیادہ بلند کر تا اوب کے خلاف ہے ، پند یدہ نہیں ہے ، خاص طور پر اس وقت جب اس بلند آواز کے میتے ہیں آس پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہو، تو یہ کہیرہ گناہ ہے ، کیونکہ آپ نیاحق لوگوں کو تکلیف پہنچی ہو، تو یہ کہیرہ گناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچی ہو، تو یہ کہیرہ گناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچارہے ہیں ۔

## لا وُ دُ اس بِيكِرِ كَا غلط استعمالً

جب سے بیر ال وَ وَ اسْلِیکُو وَ وَ وَ مِن آیا ہے ، اللہ بچائے اس وقت سے ہمارے معاشرے میں اس کا اتفاظ استعال ہور ہاہے ، جوسراسر گناہ ہے ، بعض اوقات لوگ اپنی تقریبات میں شاد یوں میں لاؤ وُ اسٹیکر پرگانا بلند آواز سے لگا دیتے ہیں ، اول تو گانا بجانا ہی نا جائز ہے ، اور پھروہ آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے سارے گلہ والے پریشان ہوتے ہیں ، اگر کوئی سونا چا ہتا ہے تو وہ سوئیس سکتا۔ اگر کوئی ہونا چا ہتا ہے تو وہ طرح اس ایک عمل کی وجہ نے وُ بل گناہ ہور ہاہے ، ایک نا جائز بات کی تشہیر طرح اس ایک عمل کی وجہ نے وُ بل گناہ ہور ہاہے ، ایک نا جائز بات کی تشہیر کرنے کا گناہ ، دوسر بے لوگوں کو تکلیف میں جتلا کرنے کا گناہ۔

و میں کے نام پر نا جا تر کام کر نا افسوس میہ ہے کہ جو گا نا بجانے والے لوگ ہیں ،ان کو تو چلو قکر ہی نہیں ہے

افسوس یہ ہے کہ جوگا تا بجانے والے لوک ہیں ،ان کوتو چلوطرہی ہیں ہے کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا تو اب ہے؟ لیکن جولوگ وین کے نام پر کام کرنے والے ہیں، جن کو دین کا نمائندہ مجھا جا تا ہے، ان کو بھی اس مسئلے کا اہتمام نہیں، چنا نچہ لاؤڈ اسپیکر پر وعظ و تقریر ہورہی ہے، یا نعیش پڑھی جارہی ہیں، یا قوالی ہو رہی ہے، اب اس کی وجہ ہے سارامحلہ جاگ رہا ہے، جب تک وہ پر وگرام ختم نہیں ہوگا،اس وقت تک کوئی آ دمی سونہیں سکتا، اس میں بھی ڈبل گناہ ہے، اس لئے کہ یہ گناہ کا اور تکا فی وجہ سے بارکوئی بیاراس آ واز کی وجہ لئے کہ یہ گناہ کا کام وین کے نام پر کیا جارہا ہے، اگر کوئی بیاراس آ واز کی وجہ سے پریشان ہے، اور تکلیف میں ہے، لیکن وہ اس لئے پھونہیں کہتا کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ بیتو وعظ اور تقریر ہورہی ہے، میرا پچھ کہنا دین کے خلاف شہوجائے، اس ڈر سے کہ بیتو وعظ اور تقریر ہورہی ہے، میرا پچھ کہنا دین کے خلاف شہوجائے، اس ڈر سے کہ بیتو وعظ اور تقریر ہورہی ہے، میرا پچھ کہنا دین کے خلاف شہوجائے، اس ڈر سے لوگ خاموش رہتے ہیں، حالانکہ بیت ہین گناہ ہے۔

#### ایک واعظ کا واقعہ

حضرت عا تَشْرصد يقدرضي اللَّه تعالى عنها كا واقعدروايت مِين آتا ہے كہ آب جس جمره میں مقیم تنمیں ، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ! قدس واقع ہے، بعض اوقات ایک واعظ صاحب وعظ کہنے کے لئے آتے ، اور میر نبوی می حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کے تجره کے سامنے بلند آواز ے وعظ کہنا شروع کردیتے تھے،اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا،لیکن آ واز بہت بلند تھی، کافی دیر تک وہ تقریر کرتے رہتے تھے،ان کی آ واز حضرت عا نَشْرَصْی اللّٰہ نعالیٰ عنہا کے حجر ہ میں آتی تھی ،اب حضرت عا مَشْرَصٰی اللّٰہ تعالیٰ عنہا اپنی عبادت یا کام میں مشغول ہوتیں ، یا آ رام کررہی ہوتیں تو اس آ واز ہے ان کو تکلیف ہوتی ۔ چنانجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ونت کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے یاس شکایت کی کہ بیدواعظ صاحب یہاں آ کر اتنی بلند آواز ہے تقریر کرتے ہیں کہ مجھے اس کی وجہ ہے تکلیف ہوتی ہے۔حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوا یا ،اور ان کو سمجھایا که بیشک دین کی بات کہنا ہوی اچھی بات ہے،لیکن اس طرح کہنا چاہے جس ہے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے ،لہذا آئندہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کے ججرو کے سامنے اس طرح تقریر مت کرنا ، اگر وعظ کرنا ہے تو کسی اور جگہ یر جا کر کروہ اگر وہیں ہروعظ کرنا ہے تو اتنی آ واز ہے کرو کہ وہ آ واز صرف سننے والوں کی حد تک محد و در ہے ، دور تک نہ جائے ۔

مار مارکریه سونتا تو ژووں گا

كچودان تك تؤوه والحظ عداهب خاموش رينه ليكن بعض اوَّك جذباتَّ

وہم کے ہوتے ہیں، ان کو وعظ کے بغیر چین نہیں آتا، وہ صاحب بھی ای طرح کے تھے، چنا نچہ چندروز کے بعدد وبارہ ای طرح مجمع جمع کیا، اور بڑی زور سے تقریر شروع کردی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ حضرت عرفاروق رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ وہی سلسلہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ وہی سلسلہ شروع کردیا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صاحب کو بلایا، اور فر مایا میں نے پہل مرتبہ تم کو سمجھایا تھا، معلوم ہوا کہ تم نے دوبارہ بہ حرکت شروع کردی ہے، اب اگر تیسری مرتبہ تمہاری بیا شکایت آئی تو پھر یہ جو میر کا شروع کردی ہے، اب اگر تیسری مرتبہ تمہاری بیا شکایت آئی تو پھر یہ جو میر کا تھو میں سونٹا ہے، اس کے ذریعے مار مار کر بیسونٹا تو ڈ دول گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تو سے ارشاد فرمائے۔

### بلندآ واز سے قر آن شریف پڑھنا

اس مسئلہ میں کسی نقیہ کا کسی ایام کا اختلاف نہیں ، ساری امت کے فقہا ہ
اس بات پر شغنی ہیں کہ الی بلند آ واز ہے کوئی بھی کام کرنا، چاہے وہ دین کا کام
ہو، جس ہے دوسر ہے لوگوں کے کاموں میں اس طرح خلل واقع ہو کہ اگر کوئی
سونا چاہے تو وہ نہیں سوسکتا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی وجہ ہے وہ تکلیف میں جنال
ہے، ایسا کام کرنا بالکل حرام ہے، اور اگر ایسا کام دین کے نام کیا جائے تو ڈبل
حرام ہے، اس لئے کہ اس کے ذریعے ہے دین کی غلط نمائندگی کی جارتی ہے۔
چنانچہ فقہاء کرام نے تکھا ہے کہ الی جگہ پر قرآن کریم بلند آ واز سے نہ
پڑھیں، جہاں لوگ سور ہے ہوں، یا جہاں پرلوگ اپنے کاموں کے اندرمشغول
ہیں، اور اس کے نتیج میں وہ یا تو قرآن کریم ہے بالقاتی برتیں گے، یا ان

کے کاموں میں خلل واقع ہوگا،اس طرح کے بے شار احکام ہمیں شریعت نے بتائے ہیں کہ دین کا کام بھی اس طرح کرو کہ اس ہے حتی الامکان دوسرے کو تنکیف نہ پہنچے۔

# تنجد کے لئے اٹھتے وفت آپ کا انداز

حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے متھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سورہی ہوتی تقیس تو آپ کس انداز سے اٹھتے متھے؟ اس کے بارے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

قَامَ رُوَيُدًا وَ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيُدًا

یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم و هیرے ہے اٹھتے ہتے، اور دروازہ دھیرے ہے کھو لتے ہتے، اور دروازہ دھیرے سے کھو لتے ہتے، کہیں ایبا نہ ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آ کھے کھل جائے ، حالا تکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کی عمل کی وجہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آ کھے کھل بھی جاتی تو شایدان کو تکلیف محسوس بھی نہ ہوتی ، بلکہ وہ اس کواپنے لئے سعادت مجسیس ، اس کے ہا وجود حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ و او تی کوشش بھی کہ میرے کی عمل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو او تی تھی کہ میرے کی عمل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو او تی اند ہو ، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس اند تعالیٰ عنہا کو تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ ہے ہما را دین ، انداز سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہم او اس کے مقام پر رکھا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اپ جس نے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اپ ورین کے احکام اور تعلیمات سے عافل ہو کر جو بچھ میں آ رہا ہے کر رہے ہیں ، اور وین کی طرف منسوب کر رہے ہیں ، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، پھر اس کواپنے دین کی طرف منسوب کر رہے ہیں ، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، پھر اس کواپنے دین کی طرف منسوب کر رہے ہیں ، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، پھر اس کواپنے دین کی طرف منسوب کر رہے ہیں ، یہ انتہائی خطرناک بات ہے،

الله تعالى جم سب كواس محفوظ رہنے كى توفيق عطافر مائے ، آمين م

قانون کپ حرکت میں آتا ہے

يهر حال! لا وُ دُ البِيكِر كا استعال جس بري طرح ہور ما ہے، اور جس طرح لوگوں کے لئے تکلیف کے بب بن رہا ہے، جب کہ حکومت نے بھی بہ قانون بنا رکھا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعال نہ ہو،لیکن اس معاشرے میں قانون کی کوئی وقعت کوئی قیمت نہیں ، یہ قانون صرف اس وقت حرکت میں آتا ہے، جب حکومت کوکسی فخص سے عدادت ہوجائے ،اس وقت 'لاؤڈ اسپیکرا یکٹ' سامنے آ جا تا ہے،لیکن آج دن رات اس قانون کی خلاف ورزی ہورہی ہے، گر کو گی د کھنے والا ،کوئی سننے والانہیں \_ بہر حال!ان آیات نے ہمیں ایک مدایت تو ب وی کہ آ واز بھی اتنی رکھوجس سے مقصد حاصل ہوجائے ، آپ کوایک پیغام پہیا تا ہے تو جس آواز ہے دوسرائن لے بس اس حدیراس آوازکور کھو، اس سے زیادہ

آ واز کو بڑھانا جو دوسرول کی تکلیف کا سبب بن جائے ،اس ہے ان آیات میں منع فر ما یا گیا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لئے آ وازیست رکھنے کا حکم

ا یک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا رے تھے،محابہ کرام ساتھ تھے، رات کے وقت سفر ہور ہاتھا،سفر کے دوران بسا او قات لوگ میرجا ہے ہیں کہ کسی طرح وقت کئے، چنانچے صحابہ کرام نے سفر کے ووران بلندآ وازے ذکرشر دع کردیا ،ارراللہ تعالی کی تحمید و تقذلیس بلندآ واز ہے شروع کردی ،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام ہے خطاب کر کے

إنْكُمُ لَاتَدْعُونَ أَضَمَّ وَلَا غَالِباً

یعنی تم بہری ذات کوئیں پکاررہے ہو، اور نہ کی اسی شخصیت کو پکاررہے ہو جو تق سے عائب ہے، بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ کو پکاررہے ہو، اور اس کو پکارنے کے لئے بلند آ واز کی ضرورت نہیں ،اگرتم آ ہستہ آ واز ہے بھی پکارو گے تو اللہ تعالیٰ سن کے ،اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اور ہرا یک کی بات سنتے ہیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفیلیم قرآن کریم کے عین مطابق دی ،اس لئے کہ قرآن کریم سے عین مطابق دی ،اس لئے کہ قرآن کریم سے عین مطابق دی ،اس لئے کہ قرآن کریم کے عین مطابق دی ،اس لئے کہ قرآن کریم کے عین مطابق دی ،اس لئے کہ قرآن کریم کے عین مطابق دی ،اس لئے کہ قرآن کریم کے عین مطابق دی ،اس لئے کہ قرآن کریم کے عین مطابق دی ،اس لئے کہ قرآن کریم کیں ہے :

أدُعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَة

یعنی اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آ ہنتگی سے پکارو۔اس لئے دعا جس، ذکر جس، درودشریف جس آ واز بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ،اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو سنا نامقصود ہے ،اور اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لئے آ واز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ،آ ہنگی ہے بھی کرو کے تو اللہ تعالیٰ س لیں گے۔

آ واز نکلنا برسی نعمت ہے

یہ آواز کی نعمت جواللہ تعالی نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ اسک نعمت ہے کہ اگر بھی یہ نعمت سلب ہو جائے ، تو اس وقت انسان اس کو حاصل کرنے کے لئے ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا، جب آواز بند ہو جاتی ہے تو آدی کو ایسی بے چنی اور بے تا بی ہو جاتی ہے کہ آدی اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے، کیکن نہیں کہ سکتا ، کیکن اللہ تعالی نے ہمیں گھر بیٹھے مفت میں یہ دولت وے رکھی ہے، اور اس کے ذریعہ ہم اپنی آواز دوسردل تک پہنچا کر اپنا مفہوم واضح کردیے ہیں ، یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے، لہذا ایک طرف تو اس کا شکر اوا کرنا واضح کردیے ہیں ، یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے، لہذا ایک طرف تو اس کا شکر اوا کرنا

چاہیے، دوسرے یہ کہ اس کوسیح جگہ پراستعال کرنا چاہیے، غلط جگہ پراستعال سے پر ہیز کرنا چاہیے، غلط جگہ پراستعال سے پر ہیز کرنا چاہیے، اور صدے زیادہ استعال نہ ہو، بس جتنی ضرورت ہے اتنی ہی استعال ہو۔

خلاصه

یہ سب دین کے احکام ہیں جوہمیں ان آیات سے مل رہے ہیں،افسوس میہ ہے کہ ہم نے دین کو نماز روزے کی حد تک محدود کرلیاہے،اور زندگی کے دوسر ہے شعبوں میں اللہ تعالی نے ہمیں جو ہدایات عطافر مائی ہیں،ان کوہم دین کا حصہ بی نہیں ہجھتے ،جس کی وجہ ہے آج ہم معاشر تی فساد میں جتلا ہیں،اللہ تعالی اپنے فسل وکرم ہے ہمیں اپنے وین کی صحیح سجھ عطافر مائے ،اوراس پرعمل کرنے اپنی عطافر مائے ،آوراس پرعمل کرنے کی تو نیق عطافر مائے ،آ مین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الظلمين



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

#### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# ملا قات اورفون کرنے کے آ داب

الْحَمُدُ اللهِ مَن شُرُورِ الْفُسِنَاوَمِنَ سَيَّاتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُسْتَغَفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَوَ مِنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُسْتَغَفِرُهُ وَاللهِ الْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُسْتَفَاتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُسْتِفَاتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ وَحَدَهُ مُنْ مُسْتِلُ لَهُ وَمَن يُصْلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُ اَن لِآلِهُ إِلاَاللهُ وَحَدَهُ لاَشْتِهُ لَكَ لَهُ ، وَاشْهَدُ اَنَّ سَبِّنَا اَوْ نَبِينَا وَمُولَانا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ مَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَلَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَ الرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً لَهُ اللهُ تَعَلَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَ الرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً لَهُ اللهُ تَعَلَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَ الرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً لَهُ اللهُ عَلَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهُ مِن الشيطن الرحيم ٥ إِنَّ الَّذِينَ يُعَادُونَكَ مِن وَرَا إِ المُحْمَراتِ اكْتُرُهُمُ اللهُ الرحمٰن الرحيم ٥ إِنَّ الَّذِينَ يُعَادُونَكَ مِن وَرَا إِ اللهُ مُولا اللهُ عَنْور رَّعِيم وَ السَاكِرِينَ والحمد لله وليه النبي لكريم ونحن والحمد لله وب الشاعين والحمد لله وب الظهرين والحمد لله وب الظهرين والحمد لله وب الظهرين والحمد لله وب الظهرين والحمد الله ونحن على ذلك من الشاهدين والمحمد لله وب الشاكرين والحمد لله وب الظهرين والحمد الله وب المنافرين والحمد لله وب المنافرين والحمد الله وب المنافرين والحمد الله وب المنافرين والحمد الله وب المنافرين والحمد الله وب المنافرين والمحمد الله وب المنافرين المنافرين والمحمد الله وب المنافرين والمحمد الله وب المنافرين الم

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورۃ حجرات کی تغییر کا بیان کی عموں ہے چل رہاہے، آج میں نے آپ کے سامنے اس کی دوآیات تلاوت کیں، ان میں سے پہلی آیت میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ

جولوگ آپ کو آپ کے جمر د ل یعنی رہائش گاہ کے چیھے سے یکار تے ہیں ان میں ہے اکثر لوگ ناسمجھ ہیں ۔جیبا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنوتیم کا ایک وفد حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت مین آیا تھا،ان کے اندر آداب اور تہذیب کی کئی تھی، چنانچان لوگوں نے اس وقت جبکہ آپ کے آرام کا وقت تھا، آپ کے مکان کے يحصي الينا" اع محمل الله عليه وسلم! آب با مرتشريف لائين، بم آب سے طنے آئے میں - ساآ بت كريمان ك بارے میں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جولوگ آپ کو جروں کے چھے سے بارر ب بی ان بی سے اکثر لوگ نامجھ بی ،اگر یہ لوگ آپ کو یکارنے کے بچائے باہر صبر کرتے ،اورانتظار کرتے ، یہاں تک کہآپ خووے باہر تشریف لے آتے تو بیان کے حق میں بہتر ہوتا الیکن ساتھ میں اللہ تعالی نے بیجی فر ما دیا کہ چونکہ بیمل ان سے نا دانی میں سرز وہوا ہے ، اس لئے اِن کومعاف کیا جاتا ب، الله تعالى براغفور رحيم ب، برا مغفرت كرنے والا ب،رحم كرنے والا ب، لیکن آئندہ کے لئے سبق دیدیا۔

#### دورہے ملا ناادب کے خلاف ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسبق دیے ، ایک سبق بید یا کہ کی بڑے کو دور سے پکارنا ہے اور جگہ ہے ہو، یا کسی اور جگہ ہے ہو، اگر کسی بڑے اور جگہ ہے ہو، اگر کسی بڑے اور جگہ ہے ہو، اگر کسی بڑے سے کو کوئی کام ہے تو اس کے قریب جا کراس سے بات کریں۔
بلکہ عام انسانوں میں بھی یہ ہے او بی کی بات ہے ، مثلاً کوئی بیٹا باپ کواس طرح دور سے پکارے ، یا کوئی شخص اپنے سے بڑے دار کو دور سے پکارے ، یہ سب بے اور بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ ہے اور بی

بڑی ہی تقین ہے،اس لئے قرآن کریم نے بیطریقہ بتا دیا کددورے آواز دینے کے بچا مے حضورافدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاؤ،اور پھر جودرخواست کرنی ہو ''یارسول اللہٰ'' کہ کر درخواست کرو۔

# حضورا قدس علقته بردرود وسلام كاطريقنه

فقہا وکرام نے ای آیت سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے باوجودا پنی قبر مبارک میں تشریف فر ماہیں ، اور آپ کوایک خاص متم کی حیات حاصل ہے ، جس طرح شہداء کے بارے میں فر مایا کہ وہ شہداء مرتے نہیں ہیں ، بلکہ وہ زندہ ہیں ، لیکن تہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح انبیاء میہم السلام کا معاملہ شہداء سے بھی او نجا ہے ، وہ بھی زندہ ہیں ، اور خاص فرح انبیاء میہم السلام کا معاملہ شہداء سے بھی او نجا ہے ، وہ بھی زندہ ہیں ، اور خاص فتم کی زندگی اللہ تعالی نے ان کو عطافر مار کھی ہے ، جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ۔ اسی لئے ہمیں میتھم ویا گیا ہے کہ جب تم حضور اقد س طی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقد س پر جاؤتو و ہاں جاکر کہو:

اَلصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عُلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِعِیٰ حضورا قدس سلی الله علیه وسلم کوخطاب کر کے سلام چیش کرو،لیکن جب تم روضہ اقدس سے دور ہوتو پھرتم ہوں کہو:

#### حاضرونا ظر کے عقیدے سے لیکارنا

*خاص طور ير" ال*صلوة والسلام عليك يارسول الله "كال**قا**ظ الحاكر عقید ے ہے بکارنا کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں ، اورآ پ حاضر و ناظم ہیں۔اللہ بچائے۔ یہ عقید و انسان کو بعض اوقات شرک تک پہنچادیتا ہے، اور اگر اس عقيدے سے بيالفاظ كى نے كہے كہ جب به الصلوة والسلام عليك يا رسول السنّه " كبدكر درود بيمجيّ بين تو آپ كي روح مبارك تشريف لا تي ہے، خوب مجھ ليمج میہ بات احادیث میں کہیں ٹابت نہیں ، دوسری طرف یہ آ ہے کی تعظیم کے بھی خلاف ے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے سلام کریں ،اور سلام لینے کے لئے حضورصلی الله علیه وسلم خو دِتشریف لا تعیں۔ آ ہے ذیراا نداز وکریں کہ ہم تو یہاں بیٹے کر یکارر ہے ہیں ،اورحضورصلی انڈ علیہ وسلم کی روح مبارک ہم سے سلام لینے کے لئے تشریف لائے ، یہ کوئی اوب کی بات ہے؟ یہ کوئی تعظیم اور محبت کی بات ہے؟ صحیح طریقدوہ ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فر مادیا، وہ بیاکہ آپ نے فر مایا کہ جو خص میری قبریہ آ کر مجھے سلام کرے گا، میں اس کا جواب دوں گا،اور جو تخص دور سے جھے پر درود بھیجے گا تو وہ درود جھے تک فرشتوں کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کے فلال امتی نے درود شریف کا بیتخد چیش کیا ہے۔ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ، جوحدیث میں منقول ہے۔

'' یا رسول اللهٰ'' کہنا ا دب کےخلاف ہے

لہذا آپ کی ظاہری زندگی میں جس طرح بیتھم تھا کہ جو محض بھی آپ ہے خطاب کرے، وہ قریب جا کر کرے، دور سے نہ کرے، ای طرح آپ کی وفات کے بعد جبکہ آپ کو قبر مبارک میں دوسری حیات طیبہ حاصل ہے، وہاں مجمی یہی تھم ب كرقريب جاكران الفاظ علام كروكه:

الصلاة والسلام عليك يارسول الله

لیکن دور سے کہنا ہے تو در دوشریف پڑھو،ان الفاظ سے سلام کہنا آپ کی تعظیم ادرادب کے خلاف ہے۔اس آیت سے ایک سبق تو بیدیا۔

حضور کے در واز ہے پر دستک دینا

اس آیت ہے دوسراسبق بید یا کہ اگر کمی فض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
کوئی کام ہے تو آپ کے دروازے پر دستک دے کرآپ کو باہر بلانا آپ کے
ادب کے خلاف ہے، اگر کوئی بہت ضروری اور فوری کام ہوتو دوسری بات ہے،
لیکن عام حالات میں آپ کے دروازے پر دستک و بینا اور آپ کو باہر آنے کی
زصت دینا مناسب نہیں۔ لہٰذا اگر آپ ہے کی فض کوکوئی کام ہے تو باہر بیٹھ کر
انظار کرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کی ضرورت سے باہر تشریف لا تیں،
خلامر ہے پانچ وقت کی نماز کے لئے تو آپ باہر تشریف لاتے ہی تھے، اس کے
علاوہ اور اوقات میں بھی بعض مرتبہ آپ باہر تشریف لاتے ہی تھے، اس وقت
طلاقات کرکے اپنی ضرورت چین کرو، پہطریفہ تہارے لئے ہزار درجہ بہتر ہے،
جینا نچ قرایا:

وَلُوُ اَنَّهُمُ صَبَرُوُا حَتَّى تَخُرُجَ الِنَهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ العِنَ الريدُوكِ مِركَر لِيعَ ، يهال تَك كه آپ خود با برتشريف لے آتے توبيان كے لئے بہتر ہوتا۔ بنسبت اس كے كه حضور صلى الله عليه وسلم كوآ واز دے كر با ہر بلائيں۔ استا دے دروازے پر دستك دينا

حضرات مغسرین نے اس آیت کے تحت بیفر مایا کہ ہرشاگر داور استاد کا

معالمہ بھی ایسا ہے، لین اگر کوئی شاگر دکھی استاد سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ شاگر داستاد کی خلوت میں خلل انداز ہو، اور استاد کے درواز سے پر دستک دے کراس کو ہا ہم آنے کی دعوت دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کا انتظار کرے، اور جب وہ استاد خود سے ہا ہم آئے اس وفت جا کر ملاقات کرے۔

### حضرت عبدالله بن عبال کے لئے حضور کی دعا

حفزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا کے بیٹے بتھے، جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر صرف وس سال تھی ،کیکن دس سال کی عمر کے دوران ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کران کے سر پر ہاتھ در کھ کر یہ دعافر مائی تھی کہ:

اَللَّهُمَّ فَقَهُهُ فِي الدِّيْنِ وَ عَلِّمُهُ التَّا وِيُلَ (او كسافال)
ا الله السه السيخ كودين كى مجھ عطافر ما ، اوراس كوقر آن كريم كى تغيير كاعلم عطافر ما ، چنانچ وه خود قرمات جي كوالله تعالى في آپ كى بيدها اس طرح قبول فرمائى كه جب نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاوصال ہوگيا تو مجھے يو كر دامن گير ہوئى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تو دنيا سے تشريف لے جاچھے ہيں ، اور بيس آپ سے قرآن كريم كى تغيير كاعلم عاصل نہ كرسكا ، ول بين خيال آيا كه الجمى بہت سے ايلے محال كرام موجود ہيں جنہوں نے براہ راست في كريم صلى الله عليه وسلم سے علم حاصل كيا ہے ، بيس ان بيس سے ايك ايك كے پاس جاؤں ، اور جاكر ان سے علم حاصل كروں ۔ چناني جس كى حال كيا ہو علم ہوتا كه ان كے پاس حاصل كروں ۔ چناني جس كى صحابى كے بارے بيس جھے علم ہوتا كه ان كے پاس حاصل كروں ۔ چناني جس كى صحابى كے بارے بيس جھے علم ہوتا كه ان كے پاس حاصل كروں ۔ چناني جس كى حال كى جارت كے باس حاصل كروں ۔ چناني جس كى حال كے باس حاصل كروں ۔ چناني جس كى حال كى جارت ميں جھے علم ہوتا كه ان كے پاس حاصل كروں ۔ چناني جس كى حال كى جارت كے باس حاصل كروں ۔ چناني جس كى حال كى جارت كے باس حاصل كروں ۔ چناني جس كى حاصل كروں ۔ چناني جس كى حال كى جارت كے باس حاصل كروں ۔ چناني جس كى حال كان كے باس حاصل كروں ۔ چناني جس كى حال كے باس حاصل كروں ۔ چناني جس كى حال كے باس حاصل كروں ، چناني جس كى حال كے باس حاصل كروں ۔ چناني جس كى حال كى جارت كے باس حاصل كروں كے باس حاصل كروں ، چناني جس على جھے علم ہوتا كہ ان كے باس حاصل كروں كے باس حاصل كي باس حاصل كروں كے باس حاصل كروں كے باس حاصل كروں كے باس حاصل كي باس حاصل كروں كے باس حاصل كي باس حاصل كي باس حاصل كروں كے باس حاصل كي باس حاصل كروں كے باس حاصل كي باس حاصل كي باس حاصل كروں كے باس حاصل كروں كے باس حاصل كروں كے باس كے باس كے باس كے باس كے باس كے باس كروں كے باس كروں كے باس كے باس كے باس كے باس كروں كے باس كے باس كے باس كروں كے باس كروں

### علم يجھنے كے لئے ادب كالحاظ

خود فر ہاتے ہیں کہ بسااو قات ایسا ہوتا کہ شدید گری کا موسم ہے ،اور عرب کی گرمی تو بہت زیادہ شدید ہوتی تھی ،ایبا معلوم ہوتا کہ آسان ہے آگ برس رہی ہے،اورز مین شعلے اگل رہی ہے،الی شدیدگری میں سفر کر کے جاتا،اورجس صحالی ے علم حاصل کر نامقعود ہوتا ، اس صحابی کے در دازے پر جا کر بیٹھ جاتا ، یہ پیندنہیں تھا کہ جس محابی کو اپنا استاد بنا تاہے، اور ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ا حادیث حاصل کرنی ہیں ،ان کے دروازے پر دستک دے کر ان کو باہر آنے پر مجبور کروں ، یہ جھے گوارانہیں تھا،اس لئے دروازے پر بیٹے جاتا کہ جب وہ خود ہے کی وقت گھرے باہر تکلیں کے تو ان ہے اپنی درخواست پیش کروں گا۔اور جب میں دروازے مربیٹھا ہوتا تو ریت کا طوفان چل رہا ہوتا ،سرے لے کریا کا تک بوراجسم مٹی ہےاٹ جاتا <sup>ریک</sup>ن اس وفت بھی ہیگوارانہیں ہوتا کہ میں دستک دے *کر* ان کو ہاہر بلا ؤں،اور جب وہ خود کی وجہ ہے باہر نکلتے اور و کہتے کہ حضورا قدس صلی الله عليه وسلم كے چيازاد بھائی اس طرح دروازے پر جیشے ہوئے ہیں ،تو وہ مجھے سینے ے لگاتے اور کہتے کہ آپ تو حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کے جیا کے بیٹے ہیں ، آپ یمال میرے گھر کے دروازے پر جیٹے ہیں؟ آپ نے دستک دے کر جھے کیول نہیں بلالیا؟ اورگھرکے اندر کیول تشریف نہیں لائے؟ میں عرض کرتا کہ آج میں آپ کے یاس حضور صلی الله علیه وسلم کے چیا کے بینے کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ آج میں آپ کے شاگر دکی حیثیت ہے آیا ہوں ، اور آپ سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تم سننے کے لئے آیا ہوں،اس دجہ سے مجھے بدگوارانیس تھا کہ آپ کو تکلیف دوں ، اور آپ کو گھرے یا ہر بلاؤں۔ چوتک قرآن کرمے نے حضور معلی الله عليه وسلم

کے بارے میں کہا تھا کہ بنوتمیم کے لوگوں کو جا ہیے تھا کہ وہ باہر دروازے پر صبر

کرتے ہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے باہر تشریف لے آتے ،اگر وہ ایسا

کرتے تو بیان کے لئے بہتر ہوتا۔اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ

عنہانے اپنے استاد کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔

#### جانے ہے پہلے وقت لیلو

میتواستاد شاگرد، باپ بینے اور پیرم ید کے بارے پیس اُصول تھا، لیکن عام اُسانوں کے ماتھ ملا قاتوں بیں بھی تلقین کی گئی کہ جس شخص ہے تم ملنے جارہ ہو، حتی الا مکان اس کو تکلیف بہچانے ہے گریز کرو، بینہ ہو کہ بس کی بھی وقت مصیبت بن کر کسی کے گھر میں وارد ہو گئے ، اور اس پر مسلط ہو گئے۔ بلکہ جب کسی کے پاس ملاقات کے لئے مانا ہوتو بہلے بید دیجھو کہ بید وقت اس شخص ہا قات کے لئے مناسب ہے یا نہیں ؟ اس شخص کا نظم الاوقات کیا ہے؟ لوگوں کی عاد تیس مختلف ہوتی مناسب ہے یا نہیں ؟ اس شخص کا وقت ہوتی جوتی جوتی وقت کی وقت مصروف ہوتا جب کسی دقت کوئی شخص خلوت اور جی اُن شراب ہے گھر والوں کے پاس رہنا جا ہتا ہے، کوئی شخص کی وقت مصروف ہوتا ہے۔ لہذا پہلے بیہ معلوم کرلوکہ فلال شخص ہے ملاقات کے لئے کون سا وقت زیادہ موزوں ہے؟ کہ اس وقت ملاقات کے لئے کون سا وقت زیادہ موزوں ہے؟ کہ اس وقت ملاقات کے لئے کون سا وقت زیادہ

## میز بان کے حقوق مہمان پر

جس طرح مہمان کے حقوق میں میزبان پر کہ جب کوئی مہمان آئے تو میزبان کو جا ہے کہ اس کا اگرام کرے،اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، اسی طرح میزبان کا بھی مہمان کے اوپر حق ہے،وہ یہ ہے کہ مہمان اس کے لئے مہمان ہے، وبال جان نہ ہے کہ ایسے وقت میں اس کے پاس پہنچ جائے جو اس کے لئے مناسب نہیں تھا، لبذا علاء کرام نے اس آیت کے تحت یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جب کسی ہے ملئے کے لئے جاؤ تو یہ اندازہ کرکے جاؤ کہ اس وقت اس سے ملئا مناسب ہوگا یا نہیں؟ اس کے بغیرا گر جاؤ گے تو تکلیف کا سبب بنو گے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور بیں وورکوع اس موضوع پر تازل فرمائے ہیں کہ جب تم کسی سے ملا قات کے لئے جاؤ تو کس طرح جاؤ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جانے سے اس کو تکلیف ندوو، جائے ہے پہلے اجازت لوکہ بیل فلال وقت میں آؤل یا نہ تول ؟ اور اگر دوسر المخص معذرت کر لے کہ میں اس وقت مشغول ہوں، میں ملا قات نہیں کرسکتا تو اس کو براند مناؤ، قرآن کر یم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وْ إِنْ قِيْلَ لَكُمْ ارْحِعُوا فَارْحِعُوا هُوَ أَزَّكِيٰ لَكُمْ (سورة النور:)

یعنی اگرمیز بان تم سے میہ کے کہ اس وقت ملنا میر ہے مشکل ہے، میں کی کام میں مشکل ہے، میں کی کام میں مشغول ہوں، میر سے ساتھ معذوری لاحق ہے تو اس سے برانہ مناؤ، بلکہ واپس چلے جاؤ، تمہارے لئے واپس جا تا ہی بہتر ہے۔ان تمام اصولوں کی بنیاد سے کے تمہارے کئی فاواجی تکلیف نہ پنچے۔ بیصفوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

# حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاايك واقعه

ایک مرتبدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے ملنے کے لئے تشریف لے گئے ، وہ صحابی مدینہ منورہ ہے دو تین میل کے فاصلے پر رہتے تنے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سے تھا کہ جب کس صحابی ہے ملئے کے لئے اس کے گھر تشریف لے جاتے تو اجازت طلب کرنے کے لئے سلام کرتے کہ السلام علیہ کہ ورحمہ اللہ و ہر کاتہ، أد خل ؟ کیا پی اندرآ جاؤں؟ بہر حال ان صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کرآ ہے نے اد خل ؟ کیا پی اندرآ جاؤں؟ بہر حال ان صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کرآ ہے نے

سب معمول سلام کیا ، اندرے کوئی جواب ندآیا ، آپ نے دوبارہ سلام کیا ، پھر بھی کوئی جواب نیس آیا ، آب نے تیسری مرتبہ سلام کیا ، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ وہ صحابہ سی اور حال میں تھے،ان کے دل میں خیال آیا کرحضور صلی الله علیه وسلم مجھے دعا و بےرہے ہیں، اس لي كُدُ السلام عليكم و رحمة الله و بركا ته " كمعنى بين كرتم يراللدتعالى کی سلامتی ہو جم پراللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، تو ان محالی نے بیسو جا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ د مائیس حاصل کرلوں ،اس لئے وہ اپنے گھرے یا ہرنہیں نکلے۔ وومری طرف جب رسول الترسلی الله عليه وسلم في تين مرجبه سلام كرايا تو واليس جانے لگے،اس لئے کہ بھم یہ ہے کہ جب تمن مرتبہ اجازت مانگ چکو، اور تنہیں بیا نداز وہوکہ تمباری آ وازاندروالے نے س لی ہے تو تین مرحیدا جازت ما تگئے کے باوجودا گروہ ہاہر نہ نکلے تو تم واپس چلے جاؤ،اس لئے کہ وہ فض تم ہے اس وقت نہیں ملنا حیا ہتا،اورخواہ مخواہ ز بردتی دومرے برسوار ہوجانا اسلامی آ داپ کا تقاضانہیں ،اس لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم واپس جائے گے۔ جب ان صحافی کو اندازہ ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جارہے ہیں ،تو جلدی ہے کھرے باہر نکلے ،اور جا کر حضور صلی اللہ علیدوسلم ے ملاقات کی ،اورعض کیا کہ آپ واپس کیوں جارہے ہیں؟ گھر کے اندرتشریف لائیں ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حکم یہ ہے کہ تین مرتبہ ا جازت مانگو ، اور جب پیر الدازه بوكدائ تخص في تهاري آوازين في إلى المازي باوجود وه الدرآن كي اجازت نہیں دے رہا ہے، تو واپس جلے جاؤ۔ اب دیکھتے! حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے برانہیں منایاءاور بینبیں کہا کتم نے درواز ہ کیوں نہیں کھولا ،اورا ندرآ نے کی اجازت کیوں نہیں دى، بلكه واپس مطلع كنة ،ان محالى نے قرامايا من ساموجتا ربا كه آپ كى دعائيں ليتا ر ہوں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دعا تیں لینے کا بیطر یقہ نہیں ہوتا ہتم دعا تیں و سے لے لیتے ، میں باہر کھڑ اانتظار کرتار ہا، بیاجھی بات نہیں ہے۔

#### نضور نے براہیں منایا

ببر حال! میں بیءمض کرر ہا تھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ا جازت طلب کرنے کے بعد جب اجازت نہیں طی تو اس پر آ یہ نے برانہیں منایا ، اور نہ خصہ کیا کہ ہم تمہارے گھریدآئے ہتم نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکدآپ واپس چلے کئے۔اس لئے کہ قرآن کریم نے بیفر مایا دیا تھا کہ اگرتم ہے بیکبا جائے کہ واپس مطلح جاؤ تو اس وقت تم واپس چلے جاؤ ، ہی تمہار ہے تق میں بہتر ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ مہمان یر بھی میزیان کے پچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، وہ یہ کہ بلاوجہ اس کو تکیف نہ پہنچائے۔

#### فون کرنے کے آ داب

آج کل ملاقا توں کا ایک نیاسلسله شروع مواہے،اوروہ نیلی فون کے ذریعیہ آ دھی ملاقات ہے، اس میں بھی بھی احکام میں،میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع ماحب رحمة الشرعليد في معارف القرآن شي سورة النوركي تغيير شي ثيلي فون استعمال کرنے کے احکام بھی لکھے ہیں ، وویہ کہ جب تم کسی کو ٹیلی فون کروتو یہ دیکھو کہ ہیں ایسے وقت میں ٹملی فون تونییں کرر ماہوں جواس کی تکلیف کا سب ہو، بسا اوقات لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ،بس د ماغ میں خیال آیا کہ فلا ل ہے فلا ل بات کرنی ہے،اورای وقت فون کردیا، بدد کھے بغیر کداس وقت بیاس کے آرام کا وقت ہوگا، یا نماز کا وقت ہوگا، یا دوسری ضرور یات کا وقت ہوگا۔ یہ بھارہ 'مولوگ' تو ساری دنیا کی میراث ہے،اس ہے ملا قات اوراس ہے بات کرنے کے لئے کسی قاعدے اور قانون کی ضرورت نہیں ۔ چنا نچەمىرے ياس تورات كے دو بىج كى فون آ جا تا ہے، ايك مرتبدات كے دو بيجے فون آیا، یس نے بوچھا کون کرنے سے میلے گھڑی یس ٹائم دیکھا تھا، اس وقت کیا ٹائم ہو إے؟ جواب دیا کہ ہاں: رکیمی تو تھی، لیکن پی خیال تھا کہ شاید آپ اس وقت تہجد کے

لئے اٹھے ہوں گے، لبندان وقت آپ کوفون کرلیں۔ اب دو بیجے رات کوفون کررہے میں ، اور مسئلہ بھی کوئی ایسانہیں تھا جس کی فوری ضرورت ہو، بلکہ عام مسئلہ کے لئے رات کے دو بیجے فون کررہے میں۔ آج اس بات کا خیال بھی دل سے اٹھ گیا کہ اگر کسی کوفون کریں تواہیے وقت میں کریں کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف ندہو۔

# لمی بات کرنے سے پہلے اجازت لیلو

بعض اوقات یہ بوتا ہے کہ فون کی تھٹی بچی ، اور آپ نے ریسیورا ٹھالیا، لیکن آپ جلدی میں ہیں ، اور آپ کو فرز آبھیں جاتا ہے ، مثلا آپ کے جہاز کا وقت ہے ، یا وفتر میں پہنچنا ہے ، اور یا بیت الخاء کا نقاضا ہے ، اب سامنے والے نے فون پر لمجی بات شروع کردی۔ اس لئے معارف القرآن میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ طیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے فون پر لمجی بات کرنا چاہتا ہوں ، اگر کسی سے فون پر لمجی بات کرنا چاہتا ہوں ، اگر اس وقت فارغ ہوں تو ابھی کرلوں ، یا دوسرا وقت بتا دیں ، میں اس وقت فون کر لول گا ، تا کہ اس کو تعلیم کا ، تا کہ اس کو تعلیم میں ، اسلام نے ان کی تعلیم دی ہوتر آن وحد بیٹ میں کو چند عباد توں میں محد ودکر دیا ہے ، اور معاشرت کے بیہ احکام جو قرآن وحد بیث میں کھرے ہوئے بیں ، ان کو دین سے خارج کردیا ہے ، اور معاشرت کے بیہ احکام جو قرآن وحد بیث میں کھرے ہوئے بیں ، ان کو دین سے خارج کردیا ہے ، اس کی بیتے میں ہماری زند گیوں میں ایک عجیب قسم کی بید اہو گئی ہے ۔ سورة الحجرات کی بیتے میں ہماری زند گیوں میں ایک عجیب قسم کی بید اہو گئی ہے ۔ سورة الحجرات کی بیتے میں ہماری زند گیوں میں ایک عجیب قسم کی بید اہو گئی ہم سب کواس کی فہم عطا کی بیتے ہیں ، اور اس میکول کر نے کے بیات کی کو نے کی کو نے کی کو نے کی کے کی کو نے کی کو ن

و آخر دعوانا ا**ن الحم**د لله ربّ الغليمن



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

### بسم الله الرحمن الرحيم

# ہرخبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے

(سورقالحجرات:٦)

تمهيدوتر جمه

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورة حجرات کی تغییر کا بیان کئی جمعوں

ے چل رہاہے ، جس میں اللہ تبارک وتعالی نے ہماری معاشر تی زندگی ہے متعلق بڑی اہم ہدایات عطافر مائی ہیں ،ای سورۃ کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ،اس آیت کا ترجمہ بیہ ہے کہا ہے ایمان والو! اگرکوئی گناہ گار تمہارے یاس کوئی خبر لے کرآئے تو تم ذرا ہوشیاری سے کا م لو، یعنی برخض کی ہر بات پراھما دکر کے کوئی کارروائی نہ کرو، ہوشیاری ہے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تحقیق کروکہ پہ خبر واقعی تجی ہے یانہیں؟ا گرتم ایسانہیں کرو گے تو ہوسکتا ہے کہ نا دانی میں کچھ لوگوں کوتم نقصان پہنچا دو،اور بعد میں تمہیں اپنے فعل پر ندامت اورشر مساری ہوکہ ہم نے بیاکیا کردیا۔ بیآیت کریمہ کا ترجمہ ہے،اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو بیر مدایت دی ہے کہ وہ ہرسی سنائی بات یر جروسہ کر کے کوئی کارروائی نہ کیا کرے، بلکہ جو خبر لیے جب تک اس خبر کی یوری تحقیق نه ہو جائے ، اور جب تک و وخبر سمج ٹابت نه ہو جائے اس وفت تک اس خبر کی بنیا ویرنہ کوئی بات کہنا جائز ہے اور نہ اس کی بنیا دیر کوئی کا رروائی کرنا

#### آيت كاشان نزول

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیآیت کریمہ ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں ٹازل ہوئی تھی ،جس کوا صطلاح میں 'شانِ نزول' کہا جاتا ہے ، واقعہ بیے تھا کہ عرب میں ایک قبیلہ' بنومصطلق' کے نام ہے آ بادتھا ، بنومصطلق کے سروار حارث بن ضرار جن کی بیٹی جو ریب بنت حارث امہات المؤمنین میں سے بیں۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، تو آپ نے بچھے اسلام کی دعوت دی ، اور زکو ۃ ادا کرنے کا تھم دیا ، میں نے اسلام قبول کرلیا، اور زکؤ ۃ اوا کرنے کا اقر ارکرلیا، اور میں نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں واپس جا کران کو بھی اسلام کی اورا دائے زکؤ ۃ کی دعوت دوں گا، جولوگ میری بات مان لیس کیا در زکؤ ۃ اوا کریں گے، ان کی زکؤ ۃ جمع کرلوں گا، آپ فلاں مہنے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد بھیج دیں تا کہ ذکؤ ۃ کی جورقم میرے پاس جمع ہوجائے، ووان کے میر دکر دوں۔

قاصد کے استقبال کے لئے بستی سے با ہر ڈکلنا

حسب وعدہ جب حضرت حادث بن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان

لا نے والوں کی زکوۃ جُح کر لی ،اور وہ جہینداور وہ تاریخ جو قاصد بھیجنے کے لئے
طے ہوئی تھی گزرگئی ،اور آپ کا کوئی قاصد نہ پہنچا تو حضرت حادث رضی اللہ تعالی عنہ کو بیہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم ہم ہے کسی بات پر ناراض ہیں ، ورنہ بیر مکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا آ دمی نہ سیجیج ،حضرت حادث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطرہ کا ذکر اسلام قبول کرنے والوں کے مرداروں سے کیا ،اورارادہ کیا کہ یہ سب حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جا کیں۔ بعض روایات میں ہے بھی آتا ہے کہ قبیلہ 'نہو المصطلق''کے لوگوں کو بیر معلوم تھا کہ قلاں تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا ،اس لئے اس تاریخ کو بیر حضرات تعظیماً بستی ہے با ہم نظے کہ قاصد کا استقبال کریں۔

حضرت وليدبن عقبه كاواليس جانا

دوسری طرف میدواقعہ ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر حصرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوا پنا قاصد بنا کرز کو قاوصول کرنے کے لئے بھیج دیا تھا، مرحضرت ولید بن عقبدرضی اللہ تعالی عندکوراتے میں بیہ خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں ہے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیلوگ مجھے قبل کر ڈالیس ۔ چونکہ وہ لوگ ان کے استقبال کے لئے بہتی سے باہر بھی نکلے تھے، اس لئے حضرت ولید بن عقبدرضی اللہ تعالیٰ عند کواور زیادہ یقین ہوگیا کہ بیلوگ شاید پرانی وشمنی کی وجہ ہے مجھے قبل کرنے آئے ہیں، چنانچہ آپ راستے ہی ہے والیس ہوگئے، اور حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم ہے جاکر کہا کہ ان لوگوں نے ذکو قدینے ہے انکار کردیا ہے، اور میر نے قبل کا ارادہ کیا ، اس لئے میں واپس خطا آیا۔

# شحقیق کرنے پرحقیقت واضح ہوئی

حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کو بیس کر خصہ آیا ، اور آپ نے مجاہدین کا ایک کشکر حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تغالی عنہ کی سرکر دگی میں روانہ کیا ، اوھر سے مجاہدین کالشکر روانہ ہوا ، اوھر حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تغالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھیوں اقد س ما منا ہوا تو حضرت حارث رضی اللہ تغالی عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگ ہمارے اوپر کیوں چڑھائی کرنے آتے ہو ، اس لئے کہ حضور اقد س مسلی اللہ علیہ وسلم سے جماری بات ہے ہوئی تھی کہتم میں سے کوئی شخص زکو آ وصول کرنے کے مسلی اللہ علیہ وسلم سے جماری بات ہے ہوئی ہی کہتم میں سے کوئی شخص زکو آٹ وصول کرنے کے لئے ایک شخص آیا تھا ، لیکن آپ لوگوں نے ہوا ب دیا کہ ہمارے پاس کوئی آ دی نہیں آیا ، اور لیا ۔ بوالمصطلق کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی آ دی نہیں آیا ، اور لیا ۔ بوالمصطلق کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی آ دی نہیں آیا ، اور لیا ۔ بوالمصطلق کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی آ دی نہیں آیا ، اور نہیں آیا ، اور نہیں آیا ، اللہ علیہ نہیں میں میں کہتے کہتے دور اور کی تاری خوال کی سے کہتے دور اور کی تاری خوال کی سے کہتے دور اور کی تاری خوال کی سے کہتے دور اور کی تاری نہیں آیا ، اور کی تاری کی تاری کی تھیوں اقد س صلی اللہ علیہ دیم نے لئکرا کھا کہا کہ بماری ہیں خوال میں منے کہتے دور اور کی تاری خوال کیں منے کہتے دور اور کی تاری خوال کیں منے کہتے دور اور کی تاری کوئی تاری کوئی تاری کوئی تاری کوئی تاری کوئی تاری کے لیے لئے لئے کہتے کے کہتے کوئی کوئی تاری کوئ

وسلم کا قاصد آنے والا ہے، اس لئے ہم لوگ روز اندا ستقبال کرنے کے اراد ہے سے باہر لکل کر جمع ہوجاتے تھے، تب حقیقت حال کملی، اور پھر حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ یہ غلط بھی ہوئی تھی ، جس کی وجہ سے یہ سارا قصہ ہوا۔ اس موقع پر بیر آ بت نازل ہوئی۔

## سی سائی بات بریقین نہیں کرنا جا ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ اے ایمان والواجب تمہارے
پاس کوئی غیر ذمہ دارآ دی کوئی خبر لے کرآئے تو پہلے اس کی تحقیق کروہ تحقیق کے
بغیراس خبر کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہ کرو۔اس واقعہ میں ساری غلواہی جو پیدا
ہوئی ،اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے
آکر بتادیا ہوگا کہ بیلوگ تم سے لڑنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں اس لئے وہ
راستے بی سے واپس آگئے ،اس پر بیآ یت نازل ہوئی ،جس میں ہمیشہ کے لئے
مسلمانوں کو بیہ ہدایت دیدی کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہات کس سے میں فی بس اس پر
یقین کرلیا ،اور اس بات کوآگے چاتا کردیا ،اور اس خبر کی بنیاد پر کوئی کارروائی

#### افواہ پھیلا ناحرام ہے

اس کو آج کل کی اصطلاح میں''افواہ سازی'' کہتے ہیں، لیعنی افواہیں پھیلا ٹا ،افسوس میہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میہ برائی اس طرح پھیل گئی ہے کہ ''الا مان والحفیظ'' کسی بات کو آ گے نقل کرنے میں ، بیان کرنے میں احتیاط اور شخیق کا کوئی سوال ہی باتی نہیں رہا، بس کوئی اُڑ تی ہوئی بات کان میں پڑگئی، اس کوفورا آگے چل کردیا، خاص طور پر اگر کسی سے مخالفت ہو، کسی سے دشمنی ہو،
کسی سے سیاسی یا نہ ہبی مخالفت ہو، یا ذاتی مخالفت ہوتو اگر اس کے بارے بیس
ذراسی بھی کہیں سے کان بیس کوئی بھنگ پڑجائے گی، تو اس پر یقین کر کے لوگوں
کے اندراس کو پھیلا ناشر دع کردیں گے۔

#### آج کل کی سیاست

آئ کل سیاست کے میدان میں جوگندگی ہے، اس گندی سیاست میں یہ صورت حال ہورہی ہے کہ اگر سیاست میں ہمارا کوئی مد مقابل ہے تو اس کے بارے میں افواہ گھڑ نا اور اس کو بغیر تحقیق کے آگے چان کر دینا، اس کا آج کل عام رواج ہور ہاہے، مثلاً یہ کہ فلاں شخص نے استے لا کھروپے لے کر اپنا خمیر بیچا ہے، بغیر تحقیق کے الزام عائد کر دیا، یا در کھے! کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں شہو، کیکن اس پرجمونا الزام عائد کر دیا، یا در کھے! کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں شہو، کیکن اس پرجمونا الزام عائد کر نے کا کوئی جواز نہیں، شرعاً ایسا کرنا حرام ہے۔ حیاج بن بوسف کی غیبت جا کر نہیں

ایک مجلس میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما تشریف فرما ہے،
کی مختص نے اس مجلس میں جہاج بن یوسف کی برائی شروع کردی ، جہاج بن
یوسف ایک ظالم حکر ان کے طور پرمشہور ہے ، کہا جاتا ہے کہ اس نے بینکڑوں
بڑے بوے علاء کوتل کیا۔ کی مختص نے اس مجلس میں جہاج بن یوسف پر الزام
عاکد کیا کہ اس نے بید کیا تھا ، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهمانے فرمایا کہ
سوچ سمجھ کر بات کرو ، بید مت سمجھنا کہ اگر تجائے بن یوسف ظالم و جابر ہے تو اس کی
غیبت کرتا حلال ہوگیا ، یا اس پر بہتان با ندھنا حلال ہوگیا ، اگر اللہ تعالیٰ عجاج بن
یوسف سے بینکڑوں انسانوں کے خون کا بدلہ لے گا جو اس کی گرون پر ہیں تو تم

ہے بھی اس کا بدلدگا کہتم نے اس کے بارے بیں جبوٹی بات کی ، بیہت مجھنا کہ اگر وہ ظالم ہے تو جو چاہواس کے بارے بیں جبوث بولتے رہو، اس پر جو چاہو الزام تراثی کرتے رہو، تہارے لئے بیہ طلال ٹبیں۔

سی ہوئی بات آ کے پھیلانا جموث میں داخل ہے

بہر حال! کی مجی مخض کے بارے میں کوئی بات بغیر تحقیق کے کہد دیتا ہے اتنی بوی پیاری ہے جس سے پورے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پھیلتا ہے، دشمنیاں جنم لیتی جیں، عداوتیں پیدا ہوتی جیں۔اس لئے قرآن کریم ہے کہدر ہاہے کہ جب مجی تمہیں کوئی خبر طے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کراو، ایک حدیث شریف میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر ہایا کہ:

كَفِي بِالْمُرْءِ كَذِبًا أَن يُحَيِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

یعنی انسان کے جموٹا ہونے کے لئے یہ بات کا فی ہے کہ جو بات سے اس کوآ گے بیان کرنا شروع کروے ۔ لہذا جوآ دمی ہرئی سائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے لگے تو وہ بھی جموٹا ہے ، اس کوجموٹ بو لئے کا گناہ ہوگا۔ جب تک تحقیق ندکرلو، بات کوآ گے بیان ندکرو۔

پہلے تحقیق کرو، پھرزبان سے نکالو

افسوں میہ ہے کہ آج جمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے،ایک فخص کی بات آ گے نقل کرنے میں کوئی احتیاط نہیں، بلکہ اپنی طرف ہے اس میں نمک مرج لگا کے اضافہ کر کے اس کو آ گے بڑھا دیا۔ دوسر کے شخص نے جب سنا تو اس نے اپنی طرف ہے اور اضافہ کر کے آگے چلنا کردیا، بات ذرای تھی، مگروہ مصلتے کھیلتے کہاں ہے کہاں پہنچ گئی،اس کے نتیج میں دشمنیاں،عداد تیں، لڑا ئیاں، تل وغارت گری اور نفرتی پیمیل رہی ہیں۔ بہر حال! قرآن کریم ہمیں بیسین دے رہا ہے کہ بیز بان جواللہ تعالیٰ نے تہمیں دی ہے، بیاس لئے نہیں دی کہاں کے ذریعہ تم لوگوں پر کے ذریعہ تم چھوٹی افوا ہیں بھیلاؤ، اس لئے نہیں دی کہاں کے ذریعہ تم لوگوں پر الزام اور بہتان عائد کیا کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کسی بات کی تعمل تحقیق ندہو جائے ، اس کو زبان سے ندنگالو۔افسوں ہے کہ آج ہم لوگ باری تعالیٰ کے اس تھم کوفر اموش کئے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیج ہیں ہم طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہور ہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہمیں اس برائی کے مصیبتوں کا شکار ہور ہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہمیں اس برائی سے نہیے کی توفیق عطافر مائے ، آ ہیں۔

#### افواہوں پر کان نہ دھریں

انسان کے کانوں میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں پڑتی رہتی ہیں، کسی نے آکرکوئی خبر دیدی، کسی نے کوئی خبر سنادی، کسی نے پچھے کہد دیا، اگر آ دمی ہرکی بات کو بچ سمجھ کراس پر کاروائی کرنا شروع کردے تو سوائے فتنے کے اور پچھ حاصل نہیں ہوگا، چنا نچ ایک اور موقع پر ایسا ہوا تھا کہ منافقین مختلف شم کی افواہیں فیصل نے رہے تھے، چنا نچ مسلمان سا دو اوتی ہیں ان کی باتوں کو بچ سمجھ کرکوئی کارروائی شروع کردیتے تھے، اس پر قرآن کریم کی ایک اور آیت نازل ہوئی، جس میں فرمایا کہ:

وَإِذَا جَاءَ هُـمُ أَمَرٌ مِّنَ الْآمُنِ أَوِ الْخَوُفِ أَذَا عُوَّا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ اللي الرَّسُولِ وَ اللي أُولِي الْآمُرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ (النساء: ۸۲)

لینی منافقین کا کام میہ ہے کہ ذرای کوئی افواہ کان میں پڑی، چاہےوہ

حالت امن ہو، یا حالت جنگ ہو، بس فوراً اس کی نشر واشاعت شروع کردیے ہیں، اورا پی طرف ہے اس میں نمک مرج لگا کر اس کو روانہ کردیے ہیں، جس ہے فتنہ پھیلا ہے، مسلما نوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب اس میم کی کوئی خبراً پ بجک پہنچ تو اس پر بجروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وشلم کو اور دوسرے فرمہ دارا فراد کو بتاؤ کہ یہ خبر پھیل رہی ہے، اس میں کون ی بات بج به اور کون ی بات بج بہ اور کھیت کے بعد کوئی فیصلہ کریں، نہ اور تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کریں، نہ یہ کہ خود سے اس پر کارروائی شروع کردیں۔ یہ ایک عظیم ہدایت ہے جو قراآن کریم یہ خطافر مائی ہے۔

جس سے شکایت بینی ہواس سے پوچھ لیں

افسوس بہتے کہ ہمارے معاشرے ہیں اس ہدایت کونظر انداز کیا جارہاہے،
اس کے نتیج میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں اڑا کیاں ہیں، جھڑے ہیں، عداوتیں ہیں،
پنجف اور کینہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی ہے، اگر خور کریں تو پہتہ چلے گا
کہ ان سب کی بنیا دغلط افوا ہیں ہوتی ہیں، خاندان والوں میں یا ملنے جلنے والوں
میں ہے کئی نے یہ کہد یا کہ تمہارے بارے میں فلال شخص سہ کہدر ہا تھا، اب آپ
نے اس کی بات من کریفین کرلیا کہ اچھا فلال شخص نے میرے بارے میں سہ کہا
ہے، اب اس کی بنیاد پراس کی طرف ہے دل میں دشتی، بغض، کینہ پیدا ہوگیا کہ وہ تو میرے بارے میں سے کہا
کی طرف سے شکامت کی کوئی بات بینی ہے تو براہ راست اس سے جاکر او چھے لے
کی طرف سے شکامت کی کوئی بات بینی ہے تو براہ راست اس سے جاکر او چھے لے
کہ میں نے سام کہ آپ نے میرے بارے میں سے بات فر مائی تھی، کیا ہے بات صحیح
کہ میں نے سام کہ آپ نے میرے بارے میں سے بات فر مائی تھی، کیا ہے بات صحیح

# با توں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا

آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے میں بالکل احتیاط ہے کا منہیں لیتے ،اگر ذرای بات ہوتو اس کو بڑھا چڑھا کر پیش لرتے ہیں، اپنی طرف ہے اس کے اندر اضافہ اور میالفہ کردیتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں ، ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ یو جھا کہ ثیب ریکارڈر برقرآن کر میم کی تلاوت سننے ہے تو اب ملتا ہے یانہیں؟ میں نے جواب دیا: چوتکہ قرآن کریم کے الفاظ پڑھے جارہے ہیں تو انشاء اللہ ، اللہ کی رحمت ہے اس کو سننے ہے بھی ثواب ملے گا، البتہ براہ رائتے پڑھنے اور ہننے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب اس مخف نے جا کرکسی اور کو بتایا ہوگا ، دوسرے نے تیسر ہے کو بتایا ہوگا ، تیسرے نے نخعل نے چو تھے کو بتایا ہوگا ، یہاں تک نوبت پنچی کہ ایک دن میرے یاس ایک صاحب كاخط آياءاس مي لكما تفاكه يهال جمار محلّه مي ايك صاحب تقرير مي ب بات کہدرہے ہیں کہ مولا نامحمرتقی عثانی صاحب نے بیفر مایا ہے کہ شیب ریکارڈ ر پر تلاوت سننا ایسا ہے جیے ٹیپ ریکارڈ پر گاٹا سنتا۔ اب آپ انداز ہ لگا ئیں کہ بات کیاتھی ،اور ہوتے ہوتے کہاں تک پیٹی ،اور پھر بر ملاتقریر کے اندریہ بات میری طرف منسوب کردی کہ میں نے ایسا کہا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ میرے فرشتوں کو بھی خبرنہیں کہ میں نے سے بات کی ہے۔

تُلی ہوئی بات زبان سے نکلے

بہر حال!لوگوں میں بات نقل کرنے میں احتیاظ ختم ہو چک ہے، جب کہ

مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو بات اس کی زبان سے نظے وہ تر از وجس تُلی ہو گی ہو، نہ
ایک لفظ زیادہ ہو، نہ ایک لفظ کم ہو، خاص طور پراگر آپ دوسرے کی کوئی بات تقل کر
رہے ہوں تو اس جس تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لئے کہ اگر آپ اس
کے اعدرا پی طرف سے کوئی بات بڑھا کیں گے تو دوسرے پر بہتان ہوگا، جس جس
دو ہراگناہ ہے۔

### حضرات محدثين كي احتياط

قرآن کریم ہے کہ درہا ہے کہ جب تم نے سے کی شخص سے کوئی ہات تی ہو،
اور حالات ایسے ہیں کہ لوگ بات نقل کرنے میں احتیاط نہیں کر دے ہیں تو ایسے
حالات میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بیدنہ ہو کہ جو بات تی اس کوآ مے
چلتا کر دیا۔ حضرات محد ثین جنہوں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
محفوظ کر کے ہم تک پنچائی ہیں ،انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
نقل کرنے میں آئی احتیاط کی ہے کہ اگر ذرا سا بھی الفاظ میں فرق ہو جائے تو
دوایت نہیں کرتے ہے، بلکہ یہ فرماتے ہے کہ اتنی بات ہمیں یاد ہے، اتنی بات
ہمیں یا وہیں ، حالا تک معنی ایک ہی ہیں ،لیکن پھر بھی فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے بیلفظ کہا تھا ، یا بیلفظ کہا تھا۔

#### ايك محدث كاواقعه

آپ نے سنا ہوگا کہ محدثین جب کوئی صدیث روایت کرتے ہیں تو کہتے میں کہ 'خید ڈینکا فُلان'' ایعنی ہمیں قلاں نے بیرصدیث سنائی ، ایک مرتبدایک محدث جب مدیت بیان کرر ہے تھے وہ تو گذانا فکلان "کہ بجائے " نَنا فکلان "کہدر ہے تھے، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ " نَنا فکلان "کا کوئی مطلب اور معنی نہیں ہے، آپ " حد دُنا فکلان "کیوں نہیں کہتے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جب استاد کے در ک میں پہنچا تو اس وقت میں نے استاد کی زبان ہے " نَنا فکلان "کالفظ ساتھا، شروع گیں چہنچا تو اس وقت میں سے استاد کی زبان ہے " نَنا فکلان "کالفظ ساتھا، شروع کالفظ " حد " میں نہیں میں سے استاد کے میں " نَنا فکلان "کالفظ ساتھا، شروع مار ساتھا ہوں ۔ حالا نکہ یہ بات بالکل تھی تھی کہ استاد نے " حد دُنا " میں کہا تھا، صرف " ذَنا " نہیں کہا تھا، کیو چون کہ اپنے کا نول سے صرف " ذَنا " ساتھا، " حد اگل الفظ نہیں ساتھا، " حد اگل الفظ نہیں ساتھا، اس لئے جب روایت کرتے تو " حد دُنا " نہیں کہتے ، تا کہ جھوٹ نہ ہو جائے ، اس جمتنا ساء اتنا ہی آ گے بیان کروں گا، اس احتیاط کے ساتھ دھنرات محد ثین نے دسوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی یہا حاد یہ جم تک پہنچائی ہیں۔

مدیث کے بارے میں مارا حال

آج ہمارا بیال ہے کہ ندصرف عام ہاتوں میں بلکہ حدیث کی روایت میں بلکہ حدیث کی روایت میں بھی احتیا طنبیں کرتے ، حدیث کے الفاظ کچھ تھے، کیکن لوگ یہ کہہ کر بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے بیات ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے بیڈر مایا ، حالا تکہ اس حدیث کا کہیں سراغ نہیں مانا ، اور تحقیق کے بغیر آ کے بیان کر دیتے ہیں۔

حکومت پر بہتان لگا نا

آج سیای پارٹیوں میں اور مذہبی فرقہ وار یوں میں سے بات عام ہوگئ ہے کہ ایک ووسرے پر بہتان لگانے میں کوئی باک اور ڈرمحسوں نبیس کرتے ، بس ذرا کوئی بات بن اور آ مے چلتی کردی۔ اگر حکومت سے نارافسکی ہے، اور حکومت کے خلاف چونکہ طبیعت میں اہتخال ہے، البندااس کے خلاف جو خبر آئے ، اس کو آ مے پھیلا دو، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ وہ میچ ہے، یا غلط ہے، یا در کھے! حکر انوں کے اندر ہزاروں برائیاں موجود ہوں، لیکن اس کا بیمطلب نہیں کرتم اس پر بہتان لگانا شروع کردو۔ افسوس بیہ ہے کہ بہی معاملہ آئے حکومت عوام کے ساتھ کردہی ہے، حکومت عوام کے ساتھ کردہی ہے، حکومت کوام کے دادر ہیں، ان کو لے کہ بہی موانی ہوتی۔

### دین مدارس کے خلاف دہشت گر دہونے کا برو پیگنڈا

آئی پروپیگنڈ الیک مستقل فن اور ہنر بن چکا ہے، بڑمنی کا ایک سیای فلسنی
گزراہے، اس نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا کہ جموث کو اتن شدت سے پھیلا ؤکہ دنیا اس
کو چے بچھنے گئے، آئ دنیا بیس سارے پروپیگنڈے کا ہنراس فلنے کے گردگوم رہا
ہے، جس پرجو چا ہو بہتان لگا کر اس کے بارے بیس پروپیگنڈ اشروع کردو۔ آئ
دنیا جس یہ پروپیگنڈ اشروع ہوگیا ہے کہ بید بی مدارس دہشت گرد ہیں، اوران بیس
طلباء کو دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، یہاں سے دہشت گرد ہیں، اوران بیس
ہیں، آئی اس پروپیگنڈ سے کو تین سال ہو چکے ہیں، اور عوام نہیں، بلکہ حکومت کے
ہیں، آئی اس پروپیگنڈ سے کو تین سال ہو چکے ہیں، اور عوام نہیں، بلکہ حکومت کے
مدارس کے اندر دہشت گردی ہورہی ہے۔ مدارس
کے حضرات نے ان سے کئی مرتبہ کہا کہ خدا کے لئے مدارس کے اندر آئر دیکھو،
تہمارے یاس چھیا روں کو بکڑ نے کے حساس ترین آلات موجود ہیں، اور دہشت

گردی کے مراغ رمانی کے حماس ترین آلات موجود ہیں ، وہ سب استعال کر کے دیکھو کہ کئی مدر سے میں مراغ کم سائے ۔ اگر کسی مدر سے میں سراغ کی تو ہماری طرف سے کھلی چھوٹ ہے کہ اس کے خلاف کا روائی کریں ، اور ہم بھی تہمار سے ساتھواس کے فلاف کا روائی کرنے میں تعاون کریں گے۔ گرید رٹ گئی ہوئی ہے کہ بید مدارس وہشت گرد ہیں ، اور پروپیگنڈ ہے کی بنیاد پر ممار سے دبی مدارس کو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کی تعلیم ہوری ہے ، ان کو دہشت گرد قرار دید بینا ، اور مغرب کے پرد پیگنڈ ہے گؤ آگے بڑھا نا کہاں کا انصاف اور کہاں کی دیا تا ہے۔ ویا نت ہے۔

#### دینی مدارس کا معائنه کرلو

تعلیم اداروں میں بھی جرائم پیشہ لوگ گھس آتے ہیں ، کیا یو نیورسٹیوں اور
کالجوں میں جرائم پیشہ لوگ نہیں ہوتے ؟ ایسی صورت میں ان جرائم پیشہ افراد کے
خلاف کاروائی کی جاتی ہے ، یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ساری یو نیورسٹیاں دہشت گرد
ہیں ، اور سارے کالجز جرائم پیشہ ہیں ۔ لیکن چونکہ مغرب کی طرف ہے ہیہ پر و پیگنڈ ا
اس اصول کی بنیاد پر ہور ہا ہے کہ جھوٹ اس شدت ہے پھیلاؤ کہ دنیا اس کو بچ
جانے لگے ، آج دینی مدارس اور دہشت گردی کو اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ دونوں
ایک دوسرے کے مرادف ہو گئے ۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ کہیں ایسا شہو کہ تم
ناوا قفیت میں کی قوم کو خواہ نخواہ نفواہ نقصان پہنچا دو ، بعد ہیں تہہیں شرمندہ ہونا پڑے ،
ناوا قفیت میں کی قوم کو خواہ نخواہ نفواہ نقصان پہنچا دو ، بعد ہیں تہہیں شرمندہ ہونا پڑے ،
اس لئے میلے تحقیق کر لو ، تحقیق کرنے کے تمام آلات اور دسائل تہہیں مہیا ہیں ، آکر

و کھے نو۔اور دیٹی مدارس پر الزام لگانے والے وہ ہیں جنہوں نے آج تک ویٹی مدارس کی شکل نہیں ویکھی ،آ کر دیکھائبیں کہ دہاں کیا ہورہاہے، وہاں کیا پڑھایا جا رہاہے؟ ممل طرح تعلیم دی جار بی ہیںے،لیکن مدارس کے خلاف پر دپیگنڈا جاری ہے،اور جو بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔

#### غلط مفروضے قائم کر کے بہتان لگا نا

لندن والوں نے کہد یا کہ یہاں جودھاکے ہوئے ہیں، اس ہیں ایسافنی ملوث ہے، جس نے یہاں کے مدارس میں پچھدون قیام کیا تھا۔ ارے بھائی وہ فخص و ہیں بلا بڑھا، اور وہیں پر برطانیہ ہیں کسی وینی مدرسے ہیں نہیں بلکہ برطانیہ کے موڈ رن تعلیمی ادارے ہیں تعلیم حاصل کی، اگر بان بھی لیا جائے کہ وہ چندروز کے لیے پاکستان آیا تھا، تو کیا پاکستان آنے سے بدلازم ہو گیا کہ اس نے ضرور وینی مدارس ہیں تعلیم حاصل کی ، اور اس نے یہاں ضرور دہشت گردی کی تربیت پائی مدارس ہیں تعلیم حاصل کی ، اور اس نیاد پر سینا در شاہی تھم نافذ ہو گیا کہ ہوگی۔ اس بنیاد پر سینا در شاہی تھم نافذ ہو گیا کہ ہوگی۔ اس بنیاد پر سیمفرو ضے قائم کر لیہا، اور اس بنیاد پر سینا در شاہی تھم نافذ ہو گیا کہ جسے غیر کی تشخیر کی

میرے بھائیو! یہ ہارے معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عوام ہو، یا حکومت ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، یا نہ بی فرقہ واریت ہو، سب اس میں جتلا ہیں کہ ذراافواہ کی کوئی بات کان میں پڑی، اس پر نہ صرف یہ کہ یقین کرلیا، بلکہ اس کوآ گے مجھیلا یا، اور اس کی بنیاد پر کارروائی شروع کردی، اور اس کے نتیجے میں ظلم وستم کی ا نتہا کردی گئے۔ جبکہ قرآن کریم نے اس آیت میں بدینام دیا ہے کہ اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کو تحقیق والو! اگر تمہارے پاس کو نئے غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر لے کرآتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کرلو، ایسا نہ ہو کہ تم ناوا قفیت ہے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو، بعد میں تم لوگوں کو ندامت اور شرمندگی اٹھائی پڑے۔ اگر ہم قرآن کریم کے اس تھم کو لیے باندھ لیس، اور زندگی کے ہرگوشے میں اس کو استعال کریں تو یقینا ہمارے معاشرے کے نوے فیصد جھڑے کے ختم ہوجا کمیں۔

اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہمیں قرآن کریم کی اس ہدایت کو سیھنے کی تو فقی عطافر مائے ، آمین۔ تو فیقی عطافر مائے ، آمین۔ و آخر دعو اناان الحمد لله ربّ الغلمین





مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

### بسم الله الرحمن الرحيم

# زبان کونیچ استعال کریں

الْمَحَمُدُ لِللهِ مَنْ شُرُورِ الْفُسِنَاوَمِنُ سَيَّنَاتِ اَعُمَالِنَاهِ مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ وَنَعُودُ وَاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَاهِ مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُصِلًّ لَهُ وَمَن يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُصِلًّ لَهُ وَمَن يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُصِلًّ لَهُ وَمَن يَهُدِهِ اللهُ وَحَدَهُ مُصِلًّ لَهُ وَمَن لَيْهُ وَاللهُ وَحَدَهُ لَا مُحَمَّداً عَدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَدَهُ لاَ مَصِلًى لَهُ وَمَن يَعْدا وَعَيْنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَدُهُ وَرَسُولُهُ مَصَلًى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً عَلَيْهِ مَن الشَّيطِينِ الرَّحِيْمِ وَبِسَمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ كَيْهُ مَل اللهِ الرَّحِيْمِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً كَيْهُ مَل اللهِ الرَّحِيْمِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً اللهِ الرَّحِيْمِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً اللهِ الرَّحِمْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً اللهِ الرَّحِمْنِ وَاللهِ الرَّحِيْمِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَامِينَ وَ الللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَا

تمهيد

بزرگان محترم و برا دران عزیز! سورۃ الحجرات کی تغییر کا بیان پکھ عرصہ ہے چل رہا ہے، کیونکہ بیسورۃ مسلمانوں کے لئے بڑے اہم احکام پر مشتمل ہے، اور ہمارے درمیان جومعاشرتی خرابیاں پائی جاتی ہیں،ان خرابیوں کو دور کرنے کے لئے اس سورۃ میں دی گئی ہدایات بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔اس سورۃ کی ایک آیت

المیں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا بیان دوجمعوں سے چل رہا ہے، اس

آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہا ہے ایمان والو!اگر کوئی فاس تمہار ہے پاس

کوئی خبر لے کرآئے، فاس کے معنی ہیں '' گناہ گار'' کے،اس سے ہر غیر ذمہ دار

آدمی مراد ہے، بہر حال!اگر کوئی گناہ گاریا غیر ذمہ دارآ دی تمہار ہے پاس کوئی خبر

لے کرآئے تو تم ہوشیار ہوجاؤ،اور پہلے اس خبر کی تحقیق کرلو، ایسا نہ ہو کہ اس خبر پر

مجروسہ کر کے تم کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کر ڈولو،اور بعد میں تمہیں اس پر

تدامت اور شرمندگی ہو۔

ذ مهدارانسان کاروبیاختیارکرو

جس موقع پریہ آیت نازل ہوئی ،اس کی تفصیل گزشتہ جعہ کوعرض کر چکا
ہوں ،اس آیت میں ایک عظیم ہرایت سے ہے کہ مسلمان کا روبیہ بڑے ذمہ دار انسان
کا روبیہ ہوتا چاہیے ، بینہ ہو کہ جو بات کان میں پڑی ،اس پر بھروسہ کرلیا ، اور اس کو
آ کے سنا نا شروع کر دیا ، اور اس کی بنیا و پر کسی کے خلاف کا رروائی شروع کر دی ،یا
اس کی بنیا د پر کسی کے خلاف ول میں بدگمانی پیدا کر لی ، بیسب نا جا تز ہیں ، اور ایک
مسلمان کا شیوہ نہیں ہے ، جب بھک کسی معاملے کی پوری شخصی نہ ہو جائے ، اور بیہ
نابت نہ ہوجائے کہ بیدوا تعدیجا ہے ،اس وقت تک اس پر نہ تو بھر دسہ کرو ، اور نہ وہ
خبر دوسروں کو سناؤ ، اور نہ اس کی بنیا د پر کوئی کا رروائی کرو۔

ز بان عظیم نعمت ہے

اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جوزبان عطافر مائی ہے، یہ اتنی بڑی اور عظیم فعت ہے کہ ہم جب چاہیں ،اور جوبات چاہیں ،اپنی زبان سے نکال کراپنے ول کی خواہش دوسرے تک پہنچا کے ایس اللہ تعالیٰ نے ایسا خود کا رفظام بنادیا ہے کہ ادھرول میں ایک خیال آیا ،اور اس کو دوسرول تک پہنچا نے کا ادادہ ہوا ،ادھر د باغ سے لے کر زبان تک تمام سرکاری مشینیں حرکت میں آگئیں ،اور اس لیمے آ ب نے وہ بات دوسروں تک پہنچا دی۔ آگر یہ کہا جا تا کہ جب تم کوئی بات دوسر ہے تک پہنچا تا چا جے ہوتو پہلے ایک سوئچ آن کرو، اور پھر نبر طلاؤ ،اور پھر دوسر ہے تک پہنچا تا چا جے ہوتو پہلے ایک سوئچ آن کرو، اور پھر نبر طلاؤ ،اور پھر دوسر ہے تک بات پہنچا تا ، جب کہنوا تا چا جے ایک فون میں کرتا پڑتا ہے ، بتا ہے !اس وقت کتی مصیبت ہوتی کہ آدی فور آ ایک بات ورسر ہے ہے کہنا چا ہتا ہے ، اور وہ دوسر المخف سا سے موجود ہے ، لیکن فور آ وہ بات اس تک نبیس پہنچا سکتے ، بلکہ پہلے سوئچ آن کرنا پڑے گا ، پھر نبر ملانا پڑے گا ، پھر بات پہنچا سکو گے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوان کا موں کی تکلیف نبیس دی ، بلکہ ادھر کیل میں ایک خیال آیا ،ادھر آ ب نے زبان سے اس کواوا کردیا ،اور دوسروں کوا پنا خیال سناویا ۔

#### زبان کی قدر بے زبان سے پوچھے

میں نے اپنی زندگی میں دوآ دمی ایے دیکھے کہ ان کا حال بیرتھا کہ ان کے گئے کا بائسہ جس ہے آ وازنگلتی ہے، وہ خراب ہو گیا تھا، اس کا نتیجہ بیرتھا کہ زبان تو حرکت کرتی تھی، کیکن آ وازئیس نگلتی تھی، ڈاکٹر وں کے پاس گئے تو انہوں نے ایک آلہ ججویز کیا، اب جب بات کرنی ہوتی تو اس آلہ کووہ گلے پر لگا تا، پھر آ وازنگلتی، لیکن وہ آ وازالی نگلتی بھے کوئی جانور بول رہا ہے، اور بچے وہ آ وازئ کر ہنتے تھے۔ ایس کو بات کہنی ہوتی تو پہلے وہ آلہ تلاش کرتا، پھر اس کولگا تا، اور گلے کو زورے و باتا، تب جا کر بشکل آ وازنگلتی۔ و کھے کر عبرت پھر اس کولگا تا، اور گلے کو زورے و باتا، تب جا کر بشکل آ وازنگلتی۔ و کھے کر عبرت بھوئی کہ یہ بھی ایک و زورے و باتا، تب جا کر بشکل آ وازنگلتی۔ و کھے کر عبرت بھوئی کہ یہ بھی ایک و زورے واپ کا بات بھر اس کولگا تا، اور گلے و زورے واپ کا بی بیول جا بہتا ہے کہ بیں اپ ول کی بات

جلدی ہے دومروں تک پہنچاووں الیکن اس کو اس پر قدرت نہیں۔اللہ جل شانہ نے اپنے فضل وکرم ہے زبان کی رینعت ہمیں عطافر مائی ہوئی ہے کہ ادھرول میں خیال آيا، ادهر دوسرے تك كِيْجَاد يا، درميان ش كوكى وقفينيس ب

تمام مثینیں حرکت کررہی ہیں

ير مع لكه لوگ جانة بين كرجب آدى بات كرنا جا بتا بوت يمل دل بي اس بات كاخيال آتا ہے، بھروہ خيال دماغ ميں جاتا ہے، اور پھر دماغ كى طرف ے زبان کے لئے تھم جاری :وتا ہے، پھرزبان بولتی ہے۔و کیھئے!ایک طرف ول ہے جوسوچ رہاہے، دوسری طرف د ماغ ہے، جو تکم جاری کررہا ہے، اور تیسری طرف زبان ہے، جو حرکت کررہی ہے،اور پھر گلے کا یورانظام کام کرر باہے،جس ك يقيح من أواز بابرنكل رى بومشيريان صرف اس كے حركت من بين ا کہ ہم اپنی بات دوسروں تک بہنچادیں میدالند تعالی کی عظیم نعت ہے، جواللہ تعالی نے بے ما تکے مفت میں ہمیں عطا کر رکھی ہے۔

سوچ کوزبان کواستنعال کرو

الله تعالیٰ کا صرف ایک مطالبہ ہے ، وہ یہ کہ بیسر کا ری مشینیں جو جمہیں ویدی ائی ہیں ، بھین سے لے کر بڑھا یے تک اور مرتے دم تک میشینیں کام کر رہی ہیں ا بھی اس مشین کو در کشاہ بھیجنانہیں پڑتا، بھی ان کی ادر معالنگ نہیں کرانی پڑتی، مجھی ان کی سروس نہیں کرائی پڑتی ، جوشینیں مسلسل تہبار ہے ساتھ ہیں ، ہماراصرف ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ جب تم اس زبان کواستعمال کروتو سوچ سمجھ کر کرو کہ اس ے کیا نکال رہے ہو، بینہ ہو کہ زبال تینچی کی طرح چل رہی ہے، جومنہ پی آر ہاہے دہ زبان سے نکال رہے ہو، بید کھے بغیر کداس سے فائدہ پنچے گا، یا نقصان پنچے گا،

صحح بات كهدما جول ، يا غلط بات كهدم الهول ، يه بات الله كورامنى كرتے والى ب، يا ناراض كرتے والى ب، يا ناراض كرتے والى ب اس سركارى مشين سے فائدہ اٹھا ؤ اليكن ذراسوج كرفائده اٹھاؤ ...

# ایک ایک لفظ ریکارڈ ہور ہاہے

قرآن كريم نے فرماويا كه:

مَايِلُفِظُ مِنَ قُول إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (لَّ:)

انسان جوکلہ بھی اور جو لفظ بھی زبان سے نکال رہا ہے،اس کو محفوظ کرنے کا والا اللہ تعالیٰ مقرر کردیا ہے، جوریکار ڈکررہا ہے، آج سے پہلے تو ریکار ڈکرنے کا تصور کرنے جس دشواری ہوتی تھی کہ ایک افظ کس طرح ریکار ڈبورہا ہے،لیکن آج کل ٹیپ ریکار ڈراور دوسر سے جدید آلات نے اس کا تصور آسان کر دیا ہے، اسسورت حال ہے ہے کہ جولفظ بھی زبان سے نکالا وہ ریکار ڈبو گیا، چاہے وہ اچھی ابت ہو، یا بری بات ہو،ای طرح ہر ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکار ڈبورہا ہے، بات ہو، یا بری بات ہو،ای طرح ہر ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکار ڈبورہا ہے، دو نہیدائش سے لے کر آج تک کے ،اور سرنے تک تمام الفاظ ریکار ڈکرنے کا روز پیدائش سے لے کر آج تک کے ،اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پنجیں گے تو ماں پروہ ریکار ڈگل سنادی جائے گی کہتم نے فلاں وقت میں فلاں بات کی تھی ، وہاں پروہ ریکار ڈگل سنادی جائے گی کہتم نے فلاں وقت میں فلاں بات کی تھی ، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے کہاں تو جہتم کی تھی ، یہ بات تم نے تھے کہ تھی ، یا خلط کی گھی ، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے بیاں سے کہ تھی ، یہ بات تم نے تھے کہ تھی ، یا خلط کی اور جہار ہے اس بات کا ثبوت پیش کر وجوتم نے کہ تھی ، یہ بات تم نے تھے کہ کھی ، یا خلط کی اور جہار ہے ،

اس وقت کیوں مختاط گفتگو کرو گے؟

آج اگرلوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوں ،اور سے پنۃ ہو کہی آئی ۔ڈی کی طرف سے یہاں پر ایک ٹیپ ریکارڈ رلگا ہوا ہے ،اور جو شخص بھی جو بات کہے گاوہ ریکارڈ ہوجائے گی ، بتاؤا کیا اس وقت بھی اتن آزادی ہے بولو گے؟ جیسے آج بولیے ہو، یا
اس وقت بھی ای طرح بے مہا ہے جو منہ جس آئے گا ، بک جاؤ گے؟ نہیں ، ایسانہیں
کرو گے ، اس لئے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں ہی آئی ۔ ڈی نے ثیپ ریکارڈ رلگایا
ہوا ہے ، اور ایک ایک کلمدر یکارڈ ہور ہاہے ، اور اس کے نتیجے میں اگر یہ بات حکام
بالا تک پہنچ گی تو میں بکڑا جاؤں گا ، اس لئے اس مجلس میں مرضض محتاط ہوکر گفتگو
کرےگا۔

#### و مهدار بننے کی فکر کریں

اللہ تعالیٰ نے تو چودہ سوسال پہلے سے ساعلان کردکھا ہے کہ تمہاری ایک
ایک بات اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہورہی ہے، لہذا جب بھی بولوتو سوج سجھ کر دمہ
بولو کہ بات سیح کہدر ہے ہو، یا غلط کہدر ہے ہو، ویسے اقوا ہیں پھیلا رہے ہو، فیر ذمہ
دارانہ گفتگو کرر ہے ہو، لوگوں پر الزام لگارہے ہو، لوگوں کی غیبتیں کررہے ہو، لوگوں
کی دل آزاریاں کررہے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب باتوں کا جواب دیتا ہوگا۔ یہ
مت سجھنا کہ بات زبان سے نکلی اور ہوائیں اُڑگی، اور ختم ہوگی، کوئی بات ختم نہیں
ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے۔ اس لئے قرآن کریم جو ہمارے لئے
پیغام ہدایت ہے، وہ ہمیں ذمہ دار بنے کے تلقین کررہا ہے، بینہ ہوکہ جو بات می وہ
بیغام ہدایت ہے، وہ ہمیں ذمہ دار بنے کے تلقین کررہا ہے، بینہ ہوکہ جو بات می وہ
سیعام ہدایت ہے، وہ ہمیں ذمہ دار بنے کے تلقین کررہا ہے، بینہ ہوکہ جو بات می وہ

# جھوٹ کی بدترین سواری

نی کریم صلی الله علیه وسلم پرقربان جائے کہ آپ نے احادیث میں اس کی جو تشریحات فرمائی ہیں ،اس میں ہمارے لئے مزید عمید کا سامان ہے ، انسان کی نفسیات سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیاوہ کون یا خبر ہوسکتا إلى مديث من ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا:

بِئُسَ مَطِيَّةُ الْكَذِبِ زَعَمُوا (او كما قال)

لیت**ی ج**موٹ کی بدترین سواری ہیہ ہے کہ لوگ میہ کہتے ہیں ،لوگوں کا خیال میہ ہے۔ بید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حجوثا سا جملہ ہے، کیکن اس نے انسان کی ا یک عظیم کمزوری کی نشا ندهی کی ہے، وہ بیہ کہ پچھلوگ تو وہ ہوتے ہیں ،جن کوجھوٹ بو لنے میں کوئی باک نہیں ہوتا ،غلط بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہوتا ، ایسے لوگ تو مجرم ہیں بی الیکن کچھ لوگ! ہے ہیں جو میسو پیچے نیں کہ میں جھوٹا نہ کہلا وَں ،لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں ،اگر کہیں جھوٹا ٹابت ہو گیا تو پشیمانی اور ندامت ہو گی ،حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے جھوٹ بولنے کے لئے ایک حیلہ تكالا ب، وه حيله يه ب كه براه راست جموث يو لنے كے بجائے يوں كه ديا جائے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، لوگوں کا بیر خیال ہے فلاں آ دمی اشنے رویے لے کر کھا گیا، بظاہر کہنے والے نے اینے سرے ذرمہ داری ٹال دی ،اورلوگوں پر ڈ ال دی کہلوگ کہتے ہیں کیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں پر ذیب داری ڈال کریہ بات لوگوں کے اندر پھیلا ووں۔اب دوحال ہے خالی نہیں، یا تو تم لوگوں کوجھوٹا مجھتے ہو، یا سچا مجھتے ہو، اگرلوگوں کوجھوٹا بجھتے ہوتو بھرلو کوں کی بات کوآ کے نقل کرنے تکلیف کیوں گوارا كرر بي مو؟ أكر يج يجمحة موتوبتا والتهار بياس اس كى كوئى دليل بي منيس؟ اكر تمہارے پاس جوت نہیں ہے، اور تم اس کو پوری طرح سے نہیں سجھتے ، تو پھر جس طرح براہ راست ای بات کوآ گے نقل کرنا جرم اور گناہ ہے، اور جموٹ کے زمرے یں داخل ہے، ای طرح اگر لوگوں کے سر پر رکھ کراس بات کو بیان کرو کے تو وہ بھی ور حقیقت جرم اور گناہ ہوگا۔ای لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا کہ جھوٹ کی بڑی خراب سواری یہ جملہ ہے کہ'' لوگ میہ کہتے ہیں'

### الرائيال كيول جنم لے رہى ہيں؟

یں ہے۔ یہ ہے کہ آئ ہارے معاشرے میں کیا ہورہاہے؟ کس طرح افواجیں پھیلائی جا رہی جیں؟ کس طرح بے بنیاد ہاتوں پر بھروسہ کر کے اسے آگے چاتا کیا جارہاہے؟ اور کس طرح بے بنیاد ہاتوں کی بناء پر بدگانیاں دل میں پیدا کی جارہی جیں؟ آگے ای سورۃ میں بیر بیان بھی آنے والا ہے کہ سے بدگانی بھی حرام ہے، اور بے بنیاد فجروں کی بنیاد پر برگانی دل میں پیدا کر کے اس کے خلاف کا روائی کی جارہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ان احکام کی خلاف ورزی قدم قدم پر نظر آئے گی، اور یہی چیزیں جی جنہوں نے معاشرے کو فساد اور بگاڑ میں مبتلا کیا ہوا ہے، عداوتوں کی آگ بیں جنہوں نے معاشرے کو فساد اور بگاڑ میں مبتلا کیا ہوا ہے، عداوتوں کی آگ بین جنہوں نے معاشرے کو فساد اور کینہ پیدا ہور ہا ہے، اختلافات اور جھگڑے ہو رہے ہیں، ان سب کی وجہ سے کہ ہم نے نبی کر پیم سلی الشعلیہ وسلم کی ان تعلیمات پھل کرنا چھوڑ دیا ہے۔

# سارے جھڑ ہے ختم ہوجا ئیں

اگرائے ہم قر آن کریم کی اس ہدایت کو لیے باندھ لیں ،اورسرکار دوعالم صلی
اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو لیے باندھ لیں تو نہ جانے کتے جھڑے، کتے
تصاور کتنے اختلافات اپنی موت مرجا کیں ،سارے جھڑے اس لئے پیدا ہور ہے
میں کہ ہم ان بے بنیاد باتوں پر بھروسہ کے بیٹے ہیں ۔اللہ تعالی اپنے نفش وکرم سے
اپنی رحمت سے ہمیں ان مدایات کو سجھنے کی بھی تو نیق عطافر مائے ،اور ان پر ممل
کرنے کی بھی تو نیق عطافر مائے ،آ ہیں۔

و احر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



مقام خطاب: جامع مجد بیت المكرم گشن اقبال كراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# الله كاحكم بے چون و چراتشليم كرلو

المحمد الله وَمَن شُرُورِ الْفُسِناوِمِن سَيَّاتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ الْفُسِناوِمِن سَيَّاتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُخِدة لَم فَر بَلْهُ وَلَا اللهُ وَمَو لَا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَحَدة لا مَضِلَّ لَه وَمَن يُخلِله فَلاهادِى لَه وَاشْهَدُانَ لِاللهُ وَحَدة لا مَسْدِيكَ لَه وَاشْهَدُانَ لِاللهُ وَاللهُ وَحَدة لا مَضِل لَه وَمَو لا نَا مُحَمَّداً عَبُده وَرَسُولُه وَعَلى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَمَلَم تَسُلِيماً صَلَّى الله فَي عَلَيه وَعَلى اللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَمَلَم تَسُلِيماً كَيْسِراً وَمَلَى اللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَمَلَم تَسُلِيماً كَيْسِراً وَمَا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِن الشَّيطُنِ الرَّحِيْمِ وَبِسَم اللهِ الرَّحَمٰنِ كَيْسِراً وَمَا اللهِ الرَّحِيْمِ وَاعْدَا اللهِ الرَّحِيْمِ وَاعْدَا اللهِ الرَّحِيْمِ وَاعْدَا اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ وَاعْدَا اللهِ الرَّحِيْمِ وَاعْدَا اللهِ الرَّحَمٰنِ اللهِ الرَّحِيْمِ وَاعْدَا اللهِ الرَّحِيْمِ وَاعْدَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورة المجرات کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے، گذشته دو تین جمعوں میں آیت نمبر جھ کی تغییر آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں ہاری تعالی نے فرمایا کہ جب کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو تمہارا فرض ہے که پیلے اس کی تخفیق کرلو، کہیں ایسانہ ہو کہتم اس غلط خبر کی بنیاد پر کسی شخص کو نقصان پہنچا دو،اور بعد میں تہہیں پشیانی اور ندامت ہو۔اس کا بفقد رضر ورت بیان الحمد للّٰد پچسلے دو تین جمعوں میں ہو چکا۔

### تمہاری رائے کاحضور علیہ کی رائے سے مختلف ہونا

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بات کی طرف صحابہ کرام کومتوجہ فر مایا ب، اور صحاب كرام ك واسط ب يورى امت مسلم كومتوجد فرمايا ب- چنانجد الله تعالیٰ نے محابہ کرائے سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ یہ بات یا در کھو! کہ تہارے درمیان الله کے رسول ( صلی الله علیه وسلم ) موجود اور تشریف فرما بین، اگر وه ہارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) بہت می با توں میں تمہاری اطاعت کرنے لکیس ، یعنی جبیها تم کهو، دیبا ہی وہ کرکیں تو تم سخت مصیبت میں جتلا اور پریشان ہوجا کا گے۔اس کے ذریعہ یہ بٹلانامقصود ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آ کتے ہیں جن میں تمہاری و اتی رائے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رائے ہے مختلف ہوگی ، مثلًا آپ صلی الله علیه وسلم کسی بات کا تھم دے رہے ہوں ، اور تمہاری سمجھ میں وہ بات ندآ رہی ہو، یا ایسا : وسکتا ہے کہ تمہارے دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا کہ بیر معاملہ یوں ہونا جا ہے،اورتم نے اپنی وہ رائے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردی ،اورحضور سلی الله علیه وسلم نے تمہاری وہ رائے نہیں مانی ،اورقر مایا کہ میں تمہاری رائے بِعمل نبیس كرتا ، توالي صورت ميں بيان ول ميں بيدا موسكتا ہے ك حضور اقدس صلی الله مایہ وسلم جو کچھ فرمار ہے ہیں، یا آپ جس بات کا حکم دے رہے ہیں،وہ ہماری تجھ میں قبیل آ رہاہے۔

# فہر کی تحقیق کر لینی جا ہے

جیسا کہ وہ واقعہ جو میں نے گذشتہ آیت کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ جسا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے حضرت ولیدین عقبه رضی الله تعالی عنه کو ز کؤ 🛚 وصول کرنے کے لئے قبیلہ بنوالمصطلق کی طرف بھیجاء اور وہ صحابی غلط نبی میں میں مجھ کر واپس آ گئے کہ جن لوگوں ہے ز کو ۃ وصول کرنے جار ہا ہوں،وہ میرے دشمن میں،اوروہ بھے قبل کرنے کے لئے آبادی ہے باہر نکلے ہیں۔اورانہوں نے واپس آ کرحضورصلی الله علیه وسلم کویه بات بتا دی تو اس وفت صحابه کرام کو بهت جوش آیا که حضورصلی الله علیه وسلم کا ایک نما ئند و جس کوز کو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا گیا ، اور ان لوگوں نے خود بلایا کہ ہمارے یاس زکو ہ وصول کرنے کے لئے ایک آ دی جیج دیں، پھر دہ لوگ الی غداری کریں کہ اس قاصد کو آل کرنے کے لئے آبادی ہے با هر آ جا ئیں ،اس ونت صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا ،اور بہت صدمہ پہنیا،اور جوش خروش کے عالم میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے قر مایا کہ اب میدلوگ اس لائق نہیں کدان کے ساتھ نرمی برتی جائے ،آپ فورا ان پر چڑ ھائی کا تھم دیں ،اور ان برحملہ کر کے ان ہے جنگ کریں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ پہلے ہمیں اس خبر کی تحقیق کرنی جا ہے،اس کے بعد کوئی اقد ام کرنا جا ہے، چنا نجہ آب نے حضرت خالد بن ولميدرضي الله تعالیٰ عنه کومعا لمے کی تحقیق کے لئے بھیجا۔ تحقیق کے نتیجے میں بات واضح ہوگئی

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم اجتعین میں ہے بعض کے دل میں بیہ خیال آرہا تھا کہ بیتو بالکل واضح بات ہے کہانہوں نے غداری کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی تو ہین کی ہے،للبذااس بارے میں زیادہ تحقیق اورغور وفکر کی ضر درت نہیں تھی ، براہ راست ان پرحملہ کر دینا جا ہے تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بات نہیں مانی ،اور حضرت خالدین ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نختی**ں کے لئے بھیجا،جس پری**آیت نازل ہوئی۔اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ رحضورصلی الله علیه وسلم تههاری بات مان لیتے ،اورفوراً حمله کرویتے تو بے گٹا ولوگ قبل ہوجاتے ، کیونکے حقیقت میں وہ لوگ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوّل کرنے کے ارادے سے شہرے باہر نہیں نکلے تھے، ملکہ وہ تو ان کے استقبال کے لئے باہر نکلے تھے، وہ تو کسی نے آ کر خلط خبر و یدی تھی کدان کے تل کے ارادے سے نکلے ہیں۔ رسول براہ راست اللّٰہ کی مدایت پر چلتے ہیں اگر حضورا قدس صلی الله علیه وسلم تمهاری هربات کو ما نا کریں تو اس کا متیجہ سے ہوگا کہ خمہیں ہی نقصان ہنچے گا ،اورتم خود ہی مشکل میں پڑجا ؤ گے ،اورمصیبتوں میں گرفتار ہوجاؤ کے۔اس کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے ایک رسول بھیجا ہے، وہ رسول صلی الله علیہ دسلم جن کا ہر وقت اللہ تعالی ہے رابطہ قائم ہے، جن پرضبح وشام وجی ٹازل ہور ہی ہے، جنہیں وہ باتیں بتائی جار بی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں ، وہ احکام دیے جارہے ہیں جو بسا اوقات تمہاری مجھ میں نہیں آتے ،اگر وہ تمہارے چھے چلنے گیس ،اورجیساتم کہو، ویہا ہی وہ كرنے لكيس تو پيررسول بيجنے كا منتا ہي فوت ہو گيا ، پھررسول بيجنے كى ضرورت ہى كيا

ے ؟ رسول تو بھیجا بی اس کئے جارہاہے تا کہ وہ ان باتوں کے بارے میں تہمیں بتا ئیں جو بسااوقات تمہاری بچھ میں نہیں آسکتیں۔اس کئے بیدنہ بچھٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تھم، یا آپ کا کوئی اقدام، یا آپ کا کوئی عمل تمہاری بچھ میں منہیں آرہاہے تو تم اس پراعتراض کرتے بیٹھ جاؤ، یا تمہارے ول میں اس پرشہات پیدا ہونے لکیں۔ ارے رسول تو اس لئے بھیجا گیا ہے کہ وہ ان با تو ل کو بتائے جوتم خودا پی مجھ سے اورا پی عقل ہے مجھ نہیں کتے۔

عقل ایک مدتک صحیح فیصلہ کرتی ہے

و کیمے! اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور یہ عقل اللہ تعالیٰ کی بڑی المحت ہے، اگرانسان اس کو سیح استعال کر ہے تو اس سے دنیا و آخرت کے بہت سے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں ۔ لیکن سیمت بجھنا کہ یہ عقل جو تمہیں دی گئی ہے، یہ ساری کا مُنات کی تمام حکمتوں کا احاط کر سکتی ہے، یہ عقل بڑی کام کی چیز ہے، لیکن اس کی بھی پچھے صدود ہیں، یہ لائحد و دنہیں، ایک حد تک یہ کام کرتی ہے، اس حد سے آگے ہے کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ بیعے آئھ ہے، یہ بڑے اعلی ور ہے کی نفت ہے، لیکن ایک حد تک و کھے گی، جہاں تک نظر آئے گا، اس سے آگے نہیں دیکھے گی۔ اس کی سیکن ایک حد تک و کھے گی، جہاں تک نظر آئے گا، اس سے آگے نہیں دیکھے گی۔ اس خور کی تعالیٰ نے اپنے رسول اور پیغیبر کو ان با توں کی تعلیم کے لئے بھیجا ہیں کرتی ۔ انسان کی عقل دعو کہ کھا گئی ہے، جہاں انسان کی عقل دعو کہ کھا گئی ہے، خور کہا مات سی نہیں جو تم بجھ ہے، جہاں انسان کی عقل دعو کہ کھا گئی ہے، خور کہا مات سی نہیں جو تم بجھ میں ہوں تھے وہی کے ذریعہ بتائی۔

رسول كا حكم ما نو ، جا ہے عقل ميں آئے يا نہ آئے

جب میہ بات ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بتائے ، یا کسی بات کا حکم ہے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آر ہا ہے کہ رہی تھم کی است کا حکم دے ،اور تمہاری سمجھ میں نہیں آر ہی ہے تو السی صورت میں اگرتم اپنی عفل کے پیچھے چلو گے تو اس کا مطلب رہے ہے گرتم نے رسول کورسول ماننے سے انکار کردیا،رسول تو

بھیجای اس لئے گیا تھا کہ جہاں تمہاری مقل کا منہیں کردی تھی ، وہاں پر رسول وہی کی ارہمائی ہے تمہیں بہرہ ورکر ہے۔ اس ہے جمیں سے ہدایت ملی کہ جب نی کریم صلی الله علیہ وسلم جمیں کی بات کا تھم دیدیں، چاہے قرآن کریم کے ذریعے تھم دیں، یا حدیث کے ذریعے تھم دیں کہ فلال کا م کرو، یا فلال کا م نہ کرو، تو اب چاہے وہ تھم تمہاری بجھ میں آرہا ہو، یا نہ آرہا ہو، اس تھم کی علت ، اور اس کی حکمت ، اور فائدہ تمہاری بجھ میں شدآ رہا ہو، یا نہ آرہا ہو، اس تھم کی علت ، اور اس کی حکمت ، اور فائدہ تمہاری بجھ میں شدآ رہا ہو، پھر بھی تمہارے فرمدلازم ہے کہ اس پھل کرو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

ماشخان لیمو میں و لا موامنة اذا فضی اللّه وَ رَسُولُهُ آمَرُا اَنُ یَکُونَ لَهُمُ الْحِنْرَةُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ رَسُولُهُ آمَرُا اَنُ یَکُونَ لَهُمُ الْحِنْرَةُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ آمَرُا اَنُ یَکُونَ لَهُمُ الْحِنْرَةُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ آمَرُا اَنُ یَکُونَ لَهُمُ الْحِنْرَةُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ آمَرُا اَنُ یَکُونَ لَهُ مُ الْحِنْرَةُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا الْحَنْرَةُ مِنْ اللّهُ مَا الْحَنْرَةُ مِنْ اللّهُ مَا الْحَنْرَةُ مِنْ اللّهُ مَا الْحَنْرَةُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا الْحَمْرَةُ مِنْ اللّهُ مَا الْحَمْرَةُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الْحَارِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ ال

لیعنی اللہ اور اللہ کا رسول جب کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو بھر کسی مؤمن مردیا عورت کواس کے ماننے یا نہ ماننے کا اختیار نہیں رہتا۔ اگر مؤمن سے تو بھر اس تھم کو

ما ننائی ہوگا ،اور بیشلیم کرنا ہوگا کہ میری عقل ناقص ہے،اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کامل ہے، لبذا مجھے اس کے آ گے سر جھکا نا ہے۔

" حكمت" اور" فائد ہے" كاسوال

آج ہمارے دوریس بید ذہنیت بہت کثرت سے پھیلتی جارہی ہے کہ جب
لوگوں کوشر بیعت کا کوئی تھم بنایا جائے کہ فلال چیز حرام ہے، قرآن کریم نے اس کوئن کیا ہے، یا اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئنع کیا ہے تو لوگ فور أبیسوال کرتے ہیں کہ کیوں ٹنٹ کیا ہے؟ اس منع کرنے ہیں کیا تھست اور کیا فائدہ ہے؟ گویا کہ وہ زبان حال ہے یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری تجھے ہیں اس کا فلے نہیں آئے گا،اوراس کی حکمت اور فائدہ ہماری عقل ہیں نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم اس تھم پر عمل نہیں کریں گے۔العیاذ باللہ العظیم۔ بید وہنیت عام ہو چکی ہے، خاص طور پرود لوگ جوذ را پڑھ لکھ گئے ،تھوڑی بہت تعلیم حاصل کرنی تو اب شریعت کے ہرتھم کے بارے میسوال کرتے ہیں یہ کیوں ہے؟ اس میں کیا تھکت ہے؟ اور جب تھکت معلوم نہیں ہوتی اس دفت تک ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

# اليا" نوكر" ملازمت سے نكال دينے كے قابل ہے

حالاتک اگر دیکھا جائے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آ گے کیوں'' کا سوال کرنا انتہاء در ہے کی بے عقلی کی بات ہے، اس لئے کہ ہم تو اللہ پر مندے میں ،اور' بندو' بہت اونیٰ درجہ کی چیز ہوتی ہے۔ دیکھئے! ایک ہوتا ہے غلام "اور ایک ہوتا ہے" نوکر"۔ان میں ترتیب اس طرح ہے کہ سب ہے اعلیٰ نوکر'' دومرے درجہ میں'' غلام'' اور تیسرے درجہ میں'' بندہ''۔ اگر کسی نے کسی کونو کر رکھا ہے تو وہ خاص کاموں کے لئے اور خاص اوقات کے لئے ہوتا ہے، وہ تو کر چوہیں مھنے کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف آٹھ گھنے کام کرے گا، اور متعین کام لرے **گا ، اب اگر آپ نے نوکر ہے کہا کہ آج باز ارے** دس کلو گوشت لے آؤ ، اب و ونو کرآپ ہے میسوال کرے کہ دس کلو گوشت کیوں لا وَں؟ آپ کے گھر میں دوافراو ہیں ،ایک کلو گوشت بھی بہت ہوتا ہے، پہلے بیہ بنا تھیں کہ بیردس کلو گوشت كيول منكوار بي بين؟ چريس لا ؤن كا- بتاييخ! كيا وه نوكراس لائق ہے كه اس كو کھر میں رکھا جائے؟ یا اس لائق ہے کہ کان ہے چکڑ کراس کو باہر نکال دیا جائے؟ رے بھائی تیرا یہ کا منہیں کہ تو ہم ہے یو چھے کہ کیوں یہ چیزمنگوار ہے ہو؟ تیرے کو اس لئے رکھا ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو ہاہر سے سودا منگوایا کریں گے ہتم اگر کیوں کا سوال کرتے ہوتم نو کرر ہے کے لائق نہیں ۔ حالا تکد و متمبار انو کر ہے ، تمبار ا غلام نہیں ہے، تمہارا بندہ نہیں ہے، آ یہ بھی مخلوق میں ، وہ بھی مخلوق ہے، آ یہ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، آپ کے اندر بھی اتن عقل ہے، جتنی عقل اس کے اندر ہے، اس کے باوجود آپ اس کے''کیوں'' کا سوال گوارائییں کرتے۔ میں کا سرود

ہم اللہ کے "بندے "بیں

جبکہ آپ تو اللہ کے "بندے" ہیں، نوکر نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، اللہ نے
آپ کو بیدا کیا ہے، اللہ آپ کا خالق ہے، آپ اس کی مخلوق ہیں، اور آپ کی عقل
اور اس کی حکمت میں کوئی مناسب ہی نہیں، آپ کی عقل محدود ہے، اس کی حکمت
اور اس کی حکمت میں کوئی مناسب ہی نہیں، آپ کی عقل محدود ہے، اس کی حکمت
اور مجھ لامحدود ہے، جب وہ خالق وہا لک یہ کہتا ہے کہ فلاں کام کرو، آپ کہتے ہیں
کہ میں یہ کام کیوں کروں؟ جب آپ اپنے نوکر سے یہ برداشت نہیں کرتے کہ وہ
آپ سے" کیوں کروں؟ جب آپ اپنے نوکر سے یہ برداشت نہیں کرتے کہ وہ
آپ سے" کیوں کروں؟ جب آپ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے آقا سے،
ہوئے ہم ہمیں شرم نہیں آتی ؟ تم اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے آقا سے،
انتہاء در ہے کی بے غیرتی کی بات ہے، انتہاء در ہے کی بہٹری کی بات ہے کہ اللہ
اور اس رسول کے تھم بر" کیوں" کا سوال کیا جائے۔

ادرا ل رسول نے م پر میون کا سوال یا جائے۔ '' کیول'' کا سوال نے عقلی کی دلیل ہے

یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تھم بھی تھکت ہے خالی نہیں ہوتا، کین ضروری نہیں کہ وہ تھکت تمہاری بچھ میں بھی آ جائے۔ لہٰڈااللہ اوراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے آ کے سرجھ کائے بغیرانسان مؤسمی نہیں ہوسکتا، اگر وہ ''کیوں''کا سوال کرتا ہے تو وہ در حقیقت بے تقلی کا سوال ہے، اگر ہر بات تمہاری عقل میں آ جایا کرتی ، اور اپنے ہرا چھے برے کوتم پہچان کے تو اللہ تعالیٰ کو نہ پیغیر بھینے کی ضرورت مقمی ، نہ آ سان ہے کوئی کتاب نازل کرنے کی ضرورت تھی ، اور نہ دنیا میں وتی کا سلسلہ

قائم كرنے كى ضرورت تى ، يىسباس كے كيا كيا كالله تعالى جائے بيس كرتمهارى عقل چیونی ی ہے،اور بہت محدود ہے، یک وجہ ہے کہ ایک کی عقل کھے کہہ ربی ب،اور دومرے کی عقل کھے کہدرتی ب،ایک کی عقل میں ایک بات آرہی ہے،دوسرے کی عقل میں نہیں آربی،بیسب عقل کے محدود ہونے کی وجد سے ہوتا ہے،اللہ تعالیٰ اپناتھم ای جگہ بھیجا ہے جہال عقل کی پرواز رُک جاتی ہے۔اس لئے قرآن ميكمدر باب كدندتويهونا حاب كالقداور الله كرسول صلى الله عليه وسلم كالقد کے بارے میں بیرسوال کرد کہ یہ کیوں دیا جار باہے؟ اور بینتم ہماری مجھے میں نہیں آر ہا ے،اوراس کے متیج میں اس حکم کو چھوڑ میٹھو،اور نہ بیرہونا جا ہے کہ جو کچھ تہباری سمجھ میں آر ہاہے، اللہ کارسول اس کو ہانتار ہے کہ جوتم کہدر ہے ہو، وه درست

آج کل کےلیڈروں کا حال

آج كل كيشرول كامعامله الناموكيا ب، اليشر 'اور' قائد' اس كوكها جاتا ہے جوقو م کوئیکر چلیں ،اوران کی رہنمائی کریں۔اگر ساری قوم ایک غلط راستے برجار ہی ہے،اوروہ لیڈر جانتا ہے کہوہ غلط رائتے پر جار ہی ہےتو وہ ان کو بتائے گا کہ بیراستہ سمج نہیں ہے، سچے راستہ یہ ہے۔ لیکن آج کا قائداور رہنما عوام کے پیچھے چلتا ہے، جس ہے عوام خوش ہوجائے ،جس ہے اس کوعوام کے ووٹ مل جا نئیں ،البذالحض او قات وہ جانتاہے کہ بیہ بات سیح نہیں ہے،مصلحت کےمطابق نہیں ہے،لیکن چونکہ اس کوعوام کی رضامندی مطلوب ہوتی ہے،اس لئے وہ دیابی کرتا ہے جیساعوام جا ہے ہیں۔ صلح حديبية مين دب كرصلح كيون كي كني ؟

صلح حدید بیرے دانعے کود کیھئے! محابہ کرام جوش وخروش کی حالت میں ہیں ک ہم حق پر میں ،اور کفار ہے مقابلہ کر کے ان کوشکست دے سکتے ہیں تو پھر دب کرصلح کوں کی جارہی ہے، لیکن اللہ کارسول ڈٹا ہوا ہے کہ اس وقت اللہ کا تھم بہی ہے کہ لے کرلو، چاہے بظاہر دب کرصلے ہوتی نظر آ رہی ہو، تب بھی بہی کرنا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر فرمادیتے کہ چلو، جنگ کرو لیکن اس وقت اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضا بیرتھا کہ صلح ہو جائے۔ تمام صحابہ کی باتوں کو آپ نے رو کرویا۔ حضرت فاروق اعظم جیسے انسان تڑتے پھر رہے ہیں کہ یااللہ! یہ کیا ہوگیا؟ ہم اتنی دب کروشمن سے سلح کردہے ہیں، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہور ہاہے؟ لیکن اللہ کا رسول اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی وقی کے معاملہ ہور ہاہے؟ لیکن اللہ کا رسول اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی وقی کے معاملہ ہور ہاہے؟ لیکن اللہ کا رسول اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی وقی کے در ایجاس کو بہی تھم ملاہے۔

خلاصہ

بہرحال! بیآیت کریمہ بیستن دے دبی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کا کوئی تھم آجائے ، یا آپ کا کوئی فیصلہ آجائے تو محض بجھ میں نہ آنے کی وجہ
سے اس کے خلاف شکوک وشہبات کو دل میں جگہ نہ دو ، سیح راستہ وہی ہے جو انہوں نے
بتایا، اگر وہ تمہاری ہر بات مانے لکیں گے تو تم خود پریشانی میں جتال ہوجاؤگے ، تم خود دکھ
الٹھاؤگے، انجام کارتمہا ۔ ۔ لئے نقصان کا سب ہوگا۔ اللہ تعالی یہ تقیقت ہمارے دلول
میں ذہی شین فر مادے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تھم ہی در حقیقت بلند و بالا ہے، چا ہے وہ
اہماری بچھ میں آر ہاہو، نہ آر ہاہو، اگر ہمیں ہے بات حاصل ہوجائے تو بے شاراشکالات اور
شہبات اور وسوے دولوں میں بیراہوتے رہتے ہیں، وہ سب ختم ہوجا کیں۔ اللہ تبارک
وتعالی اپنی رحمت ہے ہم سب کو اس پڑئی کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آئیں۔
وتعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پڑئی کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آئیں۔
وتعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پڑئی کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آئین۔



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۹

# بسم الله الرحمن الرحيم

# حق کی بنیاد پردوسرے کا ساتھ دو

#### تمهيل

بزرگان محترم و برادران عزیز! ایسی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورة حجرات کی دوآ بیتیں تلاوت کیں ، سورة حجرات کی تغییر کا سلسلہ پیچیلے چند ماہ ہے چل رہا ہے ، درمیان میں وقتی مسائل کی وجہ ہے بیہ سلسلہ منقطع ہوگیا تھا، دوآ بیتیں میں نے حلاوت کیں، پہلے ان کا ترجہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی ہی تشریح عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔ عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا کہ اگر مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان لڑائی ہوجائے ، تو دوسر مے مسلمانوں کو بیتی ہوتو اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہوگئی ہوتو جب مسلمانوں دوگر دو با ہم شرائے ہوں ، اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہوگئی ہوتو بہا کام جو دوسرے مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہوتا ہے ، دو ہیکہ ان دونوں گر دووں کے درمیان بھی بچانے کی کوشش کے درمیان بھی بچانے کی کوشش کے درمیان بھی بچانے کی کوشش کر ایسی مقصود حاصل ہے۔

کر ریمان بھی بچانو کر اگر سے بھا جائے تو بہت اچھا ہے ، مقصود حاصل ہے۔

ور نہ مظلوم کا سما تھی دو

آ ۔ گاللہ تعالٰی نے قر مایا کہ: فیار کہ بغث اِحداث ماعلی الا خوای فقا بَلُوا الَّتِی تُبُغِی حَتَّی تَفِی الله کامرِ اللّٰهِ ۔ لینی اگر کہنے سننے ہے لڑائی بندنہ ہو ، اور صلح کی کوئی صورت ، نظر ندآ رہی ہوتو پھراس وقت بید کھوکدان میں ہے کون مظلوم ہے؟ اور کون ظالم ہے؟ کون زیادتی کر رہا ہے؟ اور کون زیادتی کا شکار ہور ہا ہے؟ اگر میہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ان میں ہے ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے، اورظلم کا ارتکاب کر رہا ہے تو ایسی صورت میں تمہارا فرض ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، اور ظالم کے خلاف تم بھی جاتا کہ کہ کوئشش کارگر نہ ہوتو ہر مسلمان کا کام

یہ ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ بکڑے،اور مظلوم کا ساتھ دے،اور اس وقت تک ظالم سے لڑتے رہوجب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کرندآ جائے۔ نسل یا زیان کی بنیا دیر سماتھ مت و و

يهال بردوبا تمن احاديث كي روشي ش بجه هن آتي بين ،ايك بيركرقر آن كريم نے سارا دارومداراس پر رکھا ہے کہ بیدد بھموکہ کون برحق ہے، اور کون تاحق ہے، اور کون ظالم ہے،کون مظلوم ہے،اس بنیا دیر کسی کا ساتھ مت دو کہ بیمیر اہم وطن ہے، یامیر ا ہم زبان ہے، یامیری جماعت ہے تعلق رکھتا ہے، اس بنیاد برساتھ مت دو، بلکہ ساتھ ویتا ہو، یالز ائی کرنی ہو، بیدونوں اس بنیاد پر ہونے جا حیص کہ کون ظالم ہے، اور کون مظلوم ہے، زمانہ جا ہلیت سے ذہنوں میں جوتصور چلا آتا ہے، اور افسوس بیہ کدوہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، وہ بیا کہ جو مخص میرے قبیلے کا ہے، وہ میرا ے، جومیری زبان بولتا ہے، وہ میراہے، مجھے ہر قیمت پراس کا ساتھ دیتا ہے، بیدد کھھے بغير كه ظالم ب، يا مظلوم ب، ووحق برب، يا ناحق ب، يتصور جا بليت كانصور ب، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تھا کہ میں نے آج اس تصور کو اینے باؤں کے بنچے دوند دیا ہے۔ کیکن افسوں یہ ہے کہ آج بھی جماری صفوں میصورت حال موجود ہے کہ لوگوں نے اپنی زبان کے اعتبار ہے، اپنی نسل کے اعتبار ہے،اور اسے وطن کے اعتبار سے گروہ بنائے ہوئے ہیں ،اور سے بھتے ہیں کو ہمیں ہر قبت بر اس کا ساتھ دیاہے۔

ایسےمعاہرے کی اجازت نہیں

ایک صدیث میں جناب رسول الله ملی الدعلیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ " لَا جِلْفَ فِنَ الْإِسْلَام" لِعِنْ زمانہ جالمیت میں مختلف قبائل کے درمیان جومعا مرے ہوتے تھے کہ ہم ہر قیمت برتنہارا ساتھ دیں گے ،اسلام میں ایسے معاہدوں کی کوئی گنجائش نہیں ، ، مؤمن کا کام میہ ہے کہ وہ حق اور ناحق کو دیکھیے، اور طالم اور مظلوم کو بہچانے ،اگرتم دیکھو کہمسلمان ظلم کرر ہا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ اس ظلم ہے اس کا ہاتھ رو کنے کی

ظالم کوظلم سے روکو

ا يك طرف توبياصول بيان فرما يا كه ظالم كاساته مت دو، بلكه مظلوم كاساته دو، جا ہے وہ ظالم تمہارے قبیلے کا ہو،تمہارے وطن کا ہو،تمہاری زبان ہو لئے والا ہو لیکن باصول بیان کرنے کے بعد ایک دن حضورصلی الله علیه وسلم نے رہیجیب جمله ارشاد فرمايا كد: أنصر أحَاكَ ظالِمَا أو مَظْلُومًا : كدائة بعائى كىددكرو ، الرظالم موتب يمى مد د کرو، اگر مظلوم ہوتب بھی مد د کرو ۔ صحابہ کرام بین کر بڑے حیران ہوئے ،اورسوال کیا کہ بارسول انٹد! مظلوم کی مدو کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدوکریں جمیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مددیہ ہے كداس كوظلم سے روكو، چونك و وظلم كرنے كى وجه سے جہنم كى طرف جار باہے، اپنى آخرت برباد کرر ماے اللہ تعالی کاغضب این سر لے رہا ہے۔ اب اس کی مدد سے کہ اس کوظلم ہے روکو،اور اس کو یہ بتا ؤ کہتم جس رائے کی طرف جارہے ہو، پیظلم کا راستہ ہے،اور دوزخ کارات ہے،اس ہے بچو،اصل مددیمی ہے کہانسان کوجہتم میں جانے سے دوکا جائے ، اللہ کے عذاب اور غضب سے روکا جائے۔

د ونوں کے درمیان صلح کرا دو

اس آیت کریم نے جواصول بیان فرمایا، ده سے کدانسان بددیکھے کدکون ظالم ہے،اورکون مظلوم ہے،اوراگر ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتا تو تمہارا فرض ہے

کہ اس سے اثر وہ بیباں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی طرف اوٹ آئے۔ آ گے فرمایا کہ اگروہ اللہ تعالٰی کے تھم کی طرف لوٹ آئے ، یعنی تمہاری بات مان کرظلم چیوڑ دی تواس صورت میں ان دوتوں فریقوں کے درمیان صلح کراؤ۔ جب طالم نے ہتھیارتو ڈال دیے اور ظلم سے تو باز آ گیا، لیکن دونوں فریقوں کے دلوں میں ابھی تک کدورت باتی ہے،اس کدورت کودور کرنے کے لئے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان مصالحت کرا وواس لئے کہ جب ووفریقوں میں الزائی ہوتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوجاتے ہیں تواگر چہ مجموعی طور پرایک گروہ برحق ہوتا ہے،اور دوسرا ناحق ہوتا ہے، کیکن لڑائی کے وقت دونوں کی طرف ہے کچھ نہ کچھ زیاد تیاں ہو جاتی ہیں،اس لئے کہ مثل مشہور ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ، جو تحض مظلوم ہے اس کی طرف ہے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی ،جس کی وجہ ہے لڑائی تک نوبت پہنچ گئی،لہذا جب ظالم ایے ظلم ہے ہازآ گیا تو اب ہرا یک فرین کوانصاف کے ساتھ اس کی غلطی بتانے کوشش کرو کہ تمہارا بہ موقف درست تھا،کیکن فلان بات غلط تھی ، آئندہ کے لئے فلاں بات ہے برہیز کرنا،اس لئے آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کے سلح کرانے میں انصاف کے سے کام لو، بیٹک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پند کرتا ہے۔ ب اصول تو مبلی آیت میں بیان فر ماویا۔

اسلامی اخوت کی بنیا دا بمان ہے

اس كے بعد اللی آیت میں اللہ تعالی نے اس سے برا اصول بیان فر مایا كه: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحُوَةٌ

سارے موسمن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جوخص بھی اللہ پراوراللہ کے رسول محرصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے،اللہ کی کتابوں پر ،اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔اس کے ذریعے یہ اصول بتا دیا کہ اسلام ہیں جواخوت اور بھائی چارہ ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اس کے ذریعے یہ اصول بتا دیا کہ اسلام ہیں جواخوت اور بھائی چارہ ہے، دہ در تقیقت ایمان اور عقید کی بنیا دیر ہیں۔ حضورا قدس صلی الشعلیہ وسلم نے جمۃ الوواع کے موقع پر سے اعلان فرمایا کہ 'اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوتیں اور فخر وخر ورکے سامان سب ختم کردیے' اور فرمایا کہ

لا فَضُلَ لِعرَبِي عَلَى عَجْدِي وَلَالِاَبُيْضَ عَلَى اَسُوَدَ اِلَّابِالتَّقُوٰى

کی عربی کوکس جُی پرکوئی فوقیت نہیں ہے، نہ کس گورے کوکس کالے پرفوقیت
حاصل ہے، اگر کسی کوکونشیلت ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جوزیادہ تقی ہے،
وہ افضل ہے، چاہے وہ ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اور جوشتی نہیں ہے، وہ
دوسروں کے مقاطعے میں کمتر ہے، چاہے بظاہرد کھنے میں اس کی شان وشوکت زیادہ
فظراً تی ہو۔ میاصول بیان فرمادیا۔

#### مسلمان کو بے یا رو مدد گا رمت حجھوڑ و

جب بیاصول بیان فر مادیا کرسارے مسلمان بھائی بھائی ہیں ہتو اس اصول کا متیجہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ:

إِنَّ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَايْظُلِمُهُ وَلَا يُسَلِّمُهُ

یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، البذا ایک مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان بھائی ہے، البذا ایک مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان بھائی پڑظم کرے گا، اور نہ اس کو بے یارو مدد گار چھوڑ ہے گا، لین اگر اس پڑظم اور زیادتی ہور ہی ہو گا تو مسلمان کا ہے کا منہیں کہ دو اس کو ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ اس کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو۔ پر بھش اخلاقی ہدایت نہیں، بلکہ تمہارا اور پی فریضہ ہے کہ جب تک تمہاری استطاعت میں ہے، اس کوظلم سے بچا کے۔

آج ہمارے معاشرے بیل بیہ منظر نظر آتا ہے کہ جوغریب ہم کے لوگ ہیں، وہ لو ایک دوسرے کی مدوکرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں، لیکن دولت مند معاشرے میں بیہ منظر نظر آتا ہے کہ کسی کواس کی پرداہ ہی نہیں ہے کہ میرے پڑوی کا کیا حال بن رہا ہے، اس کے اوپر کیا گزرر ہی ہے، بلکہ ہم خض اپنے حال ہیں مکن ہے۔ ایک مرتبہ ہیں نے خود بیہ منظر دیکھا کہ ایک کارنے ایک آدی کوگر مار دی، دہ فخص سرئرک پرگر گیا، اوروہ کاروالا مارتا ہوانکل گیا، اس کاروالے نے پنہیں سوچا کہ بیہ جھے نے زیاد تی ہوئی موئی ہوئی موئی ہوئی موئی مرتبہ ہے ہے تو میرافرض بنما ہے کہ میں اس کو بچھ طبی امداد بہنچا ؤں۔ نبی کر بے صلی اللہ علیہ وسلم فرما مرح چا جائے، بلکہ جہال موقع ہون اور جتنی استطاعت ہو، وہ دوسرے مؤمن کی مدو مرح جواب ایس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'ارٹ نے اللہ وہ نوئو کر ایس کی مدو کرے، بہر حال ! اس آیت میں اللہ تعالیٰ میں، جا ہے وہ تہماری زبان نہ بولنا ہو، جا ہے وہ تمہاری زبان نہ بولنا ہو، جا ہے وہ تمہاری زبان نہ بولنا ہو، جا ہے وہ تمہاری نسل سے تعلق نہ رکھتا ہو، کیکن آگر وہ مؤمن ہے تو تمہاری زبان نہ بولنا ہو، جا ہے وہ تمہاری نسل سے تعلق نہ رکھتا ہو، کیکن آگر وہ مؤمن ہے تو تمہاری زبان نہ بولنا ہو، جا ہے وہ تمہاری نسل سے تعلق نہ رکھتا ہو، کیکن آگر وہ مؤمن ہے تو تمہاری زبان نہ بولنا ہو، جا ہے وہ تمہاری نسل ہے تعلق نہ رکھتا ہو، کیکن آگر وہ مؤمن ہے تو تمہاری نبان نہ بولنا ہو، جا ہے وہ تمہاری نسل ہے تعلق نہ رکھتا ہو، کیکن آگر وہ مؤمن ہے تو تمہارای ایسائی ہے۔

كلمة لاالة إلَّا اللَّهُ" كارشة

اللہ تعالیٰ نے یہ الآللة إلّا اللّه "كارشة السامضوط بنایا ہے كہ بيكى زبان كا كان نہيں۔ جھے دہ منظر بھى نہيں بھولتا كه آئے ہے تقر يبا ١٥٥-٢٠ سال بہلے ميرا چين جانا ہوا ، اور اس زمانے بل چين كے اندر باہر كے لوگوں كے آئے كاسلسلہ نیا نیا شروع ہوا تھا، اب بھى وہاں بہت برى تعداد بل مسلمان آباد بيں مسلمانوں كے ايك علاقے بي ميرا جانے كا اتفاق ہوا، اس وقت وہاں برف بارى ہورى تھى، اور درجہ حرارت منفى ١١ وگرى تھا، نجر كے دفت بہيں ايك علاقے سے گزرتا تھا، جہاں مسلمانوں كى آبادى تا تھا، جہاں اللہ علاقے کے اللہ علی تھى كہ پاكستان

کے مسلمانوں کا ایک وفد آرہا ہے، چنانچہ وہ اوگ کی گفتے پہلے سے پہاڑی کے درمیان
ہرف باری کے اندر صرف باہر کے مسلمانوں کی ایک چھنگ و کیھنے کے لئے کھڑے ہو
گئے، جب ہمارا قافلہ ان کے قریب سے گزرا تو ان کی زبان ہر صرف ایک نعرہ تھا
د' السلام علیکم' اور سلام کرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنو جاری ہو گئے، اس لئے کہ
زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے وطن سے باہر کے کی مسلمان کی شکل دیکھی تھی۔
بیں سوج رہاتھا کہ نہ ہم ان کی زبان جائے ہیں، ندان سے بات کر سکتے ہیں، ندید
ہماری بات ہجھیں گے، اور نہ ہم ان کی زبان جائے ہیں، ندان سے بات کر سکتے ہیں، ندید
مرف اس کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی رشتہ نیس تھا، کیکن ول ہیں محبت کے دریا
صرف اس کئے موجز ن سے کہ 'لاال آیا اللّٰ مُحدَمَّدٌ رُسُولُ اللّٰهِ '' پڑھنے والے
صرف اس کئے موجز ن سے کہ 'لاال آیا اللّٰ مُحدَمَّدٌ رُسُولُ اللّٰهِ '' پڑھنے والے
سے ''اِنْ مَا الْمُو مِنُونُ اِخْوَۃٌ '' کا منظر الشرقعائی نے وہاں وکھا دیا۔

# قر آنی تعلیمات ہے دوری کا متیجہ

اگردماغ میں یہ بات بینے جائے کہ ہرمسلمان ہمارا بھائی ہے تو نہ جانے کتنے جھڑے، کئے فساد، کتے فساد، کتے فل و تبال ختم ہوجا کیں،افسوس یہ ہے کہ آج سبت ہم لوگ بھولتے جارہے ہیں، آج مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہاہے، آج مسلمان مسلمان کے خلاف صف آ راہے، آج مسلمان مسلمان کوفل کرنے کی فکر میں ہے، ند ہب کے خلاف صف آ راہے، آج مسلمان مسلمان کوفل کرنے کی فکر میں ہے، ند ہب کے خام پر ریسب کام ہورہے ہیں،عبادت گا ہیں تک محفوظ نہیں رہیں، ان پر بھی حلے کے جارہے ہیں، یہ سارا فساداس بات کا ہے کہ آج ہم قر آن کریم کی تعلیمات سے دورہوتے ملے جارہے ہیں۔

مسلمان کونل کرنے کی سزا

آج ہم نے معمول کی چندعبادات کا نام دین رکھ لیا ہے، لیکن دین کی وسیع تعلیمات جوقر آن کریم ہمیں بتلار ہاہے،ان سے ندصرف ہم غافل ہیں، بلکدان کو وین کا حصہ بھنے کے لئے بھی تیار نہیں ،قرآن کریم میں اللہ تعالی نے قرمایا تھا کہ: مَنُ قَمَلَ مُؤُمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَرَّاءُ هُ جَهَنَّمُ حَالِدًا فِيهَا (النسآء:٩٣) لیعنی چوشخص کسی مؤمن کو جان ہو چھر قبل کرے ،اس کی سزاجہم ہے،جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسری جگدار شاوفر مایا کہ:

مَنُ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيُعًا (المائده: ٣٢)

یعنی اگر کوئی شخص کسی ایک آدمی گوتل کرد ہے، بغیراس کے کہ اس نے کسی گوتل کیا ہو، یا اس نے زمین میں فساد پھیلا یا ہو، تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے سار ہے انسانوں گوتل کر دیا۔ جس دین میں ایسی ہدایات موجود ہیں، اس دین کے نام لیوا، اور اس دین کے ہیرو کارا کیک دوسرے کے قل وقال میں ملوث ہوں، یہ اتنا بڑا وبال ہے جو ہمارے او پر مسلط ہوگیا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں اس سے ، بچنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔

# اس ونت کسی کا ساتھ مت دو

ایک آخری بات ای سلط میں میر عرض کرنی ہے کہ ان آیات کریمہ میں میہ جو تھم
دیا گیا ہے کہ فالم کا ساتھ ندوہ ، بلکہ مظلوم کا ساتھ دو۔ میر تھم اس وقت ہے جبکہ واضح طور
پر پید چل جائے کہ میر تحض حق پر ہے ، دوسرا ناحق ہے ، اس وقت تو فرض بنرآ ہے کہ حق
والے کا ساتھ دیا جائے ، لیکن بہت می مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں حق واضح نہیں ہوتا ،
مثلاً دوگر وہ آپس میں گررہے ہیں ، اور میہ پرتہ ہیں چل رہا ہے کہ کون حق پر ہے ، اور کون
باطل پر ہے ، ایسی صورت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ: ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو فریق آپس میں گر رہے ہوں گے ، اور دونوں
مسلمان کہلا تیں گے ، اور میہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کون حق پر ہے ، اور کون باطل پر

ہے، آپ نے فرمایا کہ بیاوگ اند سے جھنڈے کے تحت الور ہے ہوں گے، ایسے وقت ال کے لئے آپ نے بید ہمایت دی کہ اند سے جھنڈے کے تحت الور کے اللہ استحمال وقت ال سب سے کنارہ کشی اختیار کراہ ، اور کسی کا ساتھ ند دو، نہ کسی کی حمایت کرو، نہ کسی کی ساتھ دو مخالفت کرو، بس خاموش ہوکرا ہے کام سے کام رکھو۔ اس لئے کدا گرتم کسی کا ساتھ دو گئو کہیں ایبا نہ ہو کہ کسی مظلوم پر تمہاری طرف ظلم ہوجائے۔ بہر حال! حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے الی صورت میں علیحدہ رہے کا تھم دیا ہے، اورالی صورت کو ' فقتہ'' سے تجیر کیا ہے۔

# فتنه کے وقت ایے گھر میں بیٹھ جاؤ

" فتنه" ای کانام ہے کہ انسان پر حق واضح ندہو، یہ پنة ندہو کہ کون چن پر ہے اور
کون باطل ہے۔ اگر حق واضح ہوجائے تو وہ فتنہ ٹیس ، کین اگر حق واضح نہیں ہور ہاہے تو
وہ " فتنہ" ہے ، اور فتنہ سے حضورا قدیں سلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رہنے کا تھم دیا ہے ، بلکہ
یہاں تک آپ نے فرمایا کہ" اپ گھر میں چیہ چاپ بیٹے جاؤ ، اور باہر نکل کر اڑنے
والے گروہوں کو دیکھو تک نہیں "اس لئے کہ فتنہ الی چیز ہے کہ اگرتم اس کی طرف دیکھو
گے تو وہ فتنہ تمیں اُ چک لے گا، اس لئے کہ فتنہ الی چیز ہے کہ اگرتم اس کی طرف دیکھو
گو اور فتنہ تمیں اُ چک لے گا، اس لئے اس سے دور رہو، ہمارے یہاں بہت ی
لڑائیاں ، بہت سے جھڑ ہے ، فاص طور پر سیاس ٹوعیت کے جھڑ ہے ایسے ہوتے ہیں کہ
الن میں عام طور پر بیصورت حال بیدا ہوجاتی ہے ، ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ
مان میں عام طور پر بیصورت حال بیدا ہوجاتی ہے ، ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہی ہے کہ آ دی اس سے کنارہ کش رہے ، اللہ تبارک و تعالی اپ فضل و
کرم سے ہم سب کوان احکام اور تعلیمات پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

و آ حر دعو اناان الحمد للّه ربّ العلمین

| جلد گيار مول (۱۱)                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ١١٢_مشور وكرف ك اجمة١١٨ فاعماني اختلافات كامباب كالبهلاسب ١١١٠                    |  |  |
| ۱۱۲ شادی کرده لیکن اللہ سے ورو ۱۱۹ فاعدائی اختلافات کے اسباب کا دومراسب ۲۰۵۰      |  |  |
| ١١٠ فراور طعن = ييئ ١٢٠ فانعاني اختلافات كاسباب كاليمراسب                         |  |  |
| ١١٥ عمل ك بعد مدة يك ١١١ - فاندائى اختلاقات كامباب كاج تقاسب ٢١٥                  |  |  |
| 117_ دومروں کی چیزوں کا استعال ، ۱۳۲_ خاعمانی اختلافات کے اسباب کا پانچوال سبب 24 |  |  |
| عاار فالماني اختلاقات كاسباب او ١٣٣٠ فالماني اختلاقات كاسباب كالمحتاسب            |  |  |
| جلد بار ہویں (۱۲)                                                                 |  |  |
| ١٢٨ - نيك بختى كي تين عارش ٢٥ ١٢٩ - صفور الطفي آخرى وميس                          |  |  |
| ١٩٥ عدد الوداع ك شرى ديثيت ١٦٠ ١٣٠ يد نيا كميل تماشب ١٩٣٠                         |  |  |
| ١٢٦ عيدالغط ايك اسلاى تبوار ٨٣ ١٣١ دنيا كى تقيقت ١٦٧                              |  |  |
| المار جازے کے داب اور چینے کے اور                                                 |  |  |
| ١٢٨_ فندوييثال سامنت ب ١٢٩ ١٢٠ عال برقم قرآن كريم ودعا ١٨٥                        |  |  |
| جلد۱۳۰۲                                                                           |  |  |
| مسنون وعاوَل ك اجميت ١٢٤ لماز فجر ك لئ جات وقت ك دعا                              |  |  |
| بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی وعا ۳۹ مجد عی داخل ہوتے وقت کی دعا          |  |  |
| وضوطا برى اور باطنى باك كاذريد ٥٣ مسجد عقلة وقت كى دعا                            |  |  |
| مركام ے ملے" بسم اللہ كول؟" على جورج تكلتے وقت كى دعا                             |  |  |
| "بهم الله" كاعظيم الثان فلندوهيعت ٨٣ منع كروقت يرص ك دعا كي                       |  |  |
| وضو کے دوران کی مسئون دعا اوا مع کے وقت کی ایک اوروعا                             |  |  |
| وضو کے دوران بر عضور حونے کی علی دود عا ۱۲۵ میرے تھے اور بازار جانے کی دعا ۲۲۷    |  |  |
| وضوے بعد کی دعا ١٢٩ محر عى داهل ہونے کى دعا                                       |  |  |

| ا قربان کردت کردها                            | كمانامائة في روعا عد             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| معیبت کے وقت کی وعا                           | کھائے سے میلے اور بعد کی دعا 199 |
| ا سوتے دفت کی دعا کی داذ کار                  | سنرکی مخلف دعائمیں               |
| لديما المستعادة                               | 9                                |
| لرمم!<br>۲۹ نمازی ایست اوراس کا سیح طریقه ۱۹۱ | شب تدر کی نسیات                  |
| ۲۰۳ نماز کامسنون طریقه                        |                                  |
| .09 فناز من آفروالے خالات ١٢١                 | 3275 3207                        |
| ۵۱ فشوع كيتن درجات ٢٢٤                        | محرم اور عاشورا و کی حقیقت       |
| . ٨٩. يرالُ كا بدل اجمالُ عدد ١٥١             | كرطيب كالقاف                     |
| ١١٩ اوقات زندگی بهت فیتی این ١١٩٠٠            |                                  |
| ۱۳۰ زور کی ایمت ادرای کانساب ۲۸۵              | ارى ختر منج بخارى                |
| 499 الم الكرية الم ماكل 499                   |                                  |
| الدها                                         | 0                                |
| ٢٩ آ تعين بري افت بين ١١٩                     | تعويذ كند عاور جهار بهونك        |
| ١٨٣ خواتين اور پرده                           | وكيايز ع؟                        |
| ١٩٩ بيرد كى كالياب ١٩٩٠                       | الجعج اخلاق كاسطلب               |
| ١٩٩٠انات كاايت                                | ولوں کو یاک کریں                 |
| ١١٤ امانت كاوسيع مفهوم ١٢٧                    | تسوف كي حقيقت                    |
| سام عبداوروعده كالميت                         | نكاح جنسى تسكيين كا جائز وْرابِد |
| اها عبداوروندوكا وسيع مغبوم ٢٧٩               | آ تھوں کی حفاظت کریں             |
| عَاظِت مَنْ عِنْ ٢٨١٠                         |                                  |
|                                               |                                  |